

WARM PAKSOCIETY COM RSPK PAKSOCIETY COM COMPANDE PRESENTATI

PARSOCIETY

PARSOCIET

8 t Ų

C 0

m



W W a 0

كتاب مرسے سي كرن 234 چنگيال شافته شاه 236 

مر ارطا ہر محود نے اواز پر شنگ پریس سے چھپوا کر دفتر ما ہنامہ حنا 205 سر کلرروڈ لا ہور سے شائع کیا۔ خط وكتابت وترييل دركابة ، صاهنامه حنا بهلى مزل محمل اين ميدين مادكيث 207 مركار وود اردوبازارلا مور فون: 042-37310797, 042-37321690 اي سيل ايدريس، monthlyhina@hotmail.com, monthlyhina@yahoo.com

W

W

W

8

m

| سلسل_وارناول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                      | 2              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| مرا <u> وادنال</u><br>تم آخری جزیرہ ہو امریم 28<br>اک جہال اور سے یں تائینل مرور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اعجازرهمانی 7          | <del>.</del> . |
| 20 17 3 24 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | متخور چھول 7           | مرت            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | # / T   / N/C  |
| نقش محبت رانعها عبار 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | رك عمادات وزيشيق       | رمضان الميا    |
| نَّقُ مُن مُحِرِثُ الْمُعَالِينَ 50 الْمُعَلِّينَ 50 الْمُعِلِّينَ 50 الْمُعَلِّينَ 50 الْمُعِلِّينَ 50 الْمُعَلِّينَ 50 الْمُعَلِّينَ 50 الْمُعَلِّينَ 50 الْمُعَلِّينَ 50 الْمُعَلِّينِ 50 الْمُعَلِّينَ 50 الْمُعَلِّينَ 50 الْمُعِلِّينَ 50 الْمُعِلِينَ 50 الْمُعِلِّينَ 50 الْمُعِينَ 50 الْمُعِلِّينَ 50 الْمُعِينَ 50 الْمُعِلِّينَ 50 الْمُعِلِّينَ 50 الْمُعِلِّي |                        | -4             |
| ه عشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ناء نامه 🚤 .           |                |
| لفنش محبت رافعها عبار 58<br>ونماز عشق ہے ترة العین خرم ہائی اُسکا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                    |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے بغیر ابناناء 13     | انديشش         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                |
| ہم بے رائٹر قرة العين رائے 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ئر ويو                 |                |
| چھوٹی سی بات کول ریاض 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | کے نام فرخ طاہر قریش 🖫 |                |
| صله حیابخاری 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مع ا فرح طا برفري به   | بيك رن ب       |
| صله خیابخاری 103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | P-2                    |                |

ا نعبا ٥٠ ما بنامه حنا کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، پہلشر کی تحریری اجازت کے بغیراس رسائے کی کسی بھی کہانی، ناول بإسلسله كوكسى بعى انداز سے مذاتو شائع كيا جاسكا ہے ، اور مذكيسى فى وى چينل پر ڈرامہ ، ڈراما كي تشكيل ادرسلیے وارتسط سےطور پر کسی مجی شکل میں بیش کیا جاسکا ہے ،خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کاروائی کی جاسکتی ہے۔

ادهوري رات كا جائد خالده نار 216. كاسدول سندس جيس 152 ملال شازيخان 232

دلول کے کعیے مبشرہ ناز 171

لعب ورسول مقبول

اسلام کو دنیا ش کلی شان شہی ہے بندے کو خوا کی کمی مجان شہی سے

آیا جو مجمی ویست میں دشوار سا کھہ مشکل ہوئی اک آن میں آسان شہی سے

دھرتی یہ جہاں بھی ہیں کہیں اولیا اللہ بزدال کا ملا ہے انگیل عرفان شہی سے

ہر پھول کے چہرے پر ترے حسن کا جلوہ کلیوں کو لمی کلبت و مسکان شہی سے

اس مکدش جہاں اس کے جمائے ہیں اند میرے جینے کا ملا ہے وہاں سامان شہی سے

میں اور وفا کا کوئی منہوم نے جانوں وابسة رہے دیں میرا ایمان تہی سے

مگیائے عقیدت جو نذر کرتا ہے اعاز اس منف من اس كو ملا فيمنان على سے



ہم نے اس قوت موہوم کو دیکھا نہ سا ہم نے اس کوہر نادیوہ کو پرکھا نہ چنا اک مواری که شامانه نتمی ممر پر اتری اک جلی نتمی که تهذیب نظر پر اتری طوے دیکھے جو مجھی شامل ایماں بھی نہ تھے اور ہم ایسے تن آساں تھے کہ جیران بھی نہ تھے دل کی آخوش میں اک نور دہمکتا آیا ایک لحہ کئی صدیوں یہ چکتا آیا وہم و تھکیک سے الہام شعاری نہ رکی شب سے شنرادہ خاور کی سواری نہ رکی بھروں کے مدف تیرہ سے ہیرے انجرے ب کال موج سے بریرے اجرے

قارئین کرام! جولائی 4.201 یکا شاره پیش خدمت ہے۔

جب بيتاره آپ كے باتھوں من ہوگالو رمضان المبارك كے مقدس مبينے كا آغاز ہو چكا ہوگااور آپ اس کی رحمتوں سے بہرہ مند مورہ ہوئے۔اللہ تعالی کا فرمان ہے کہتم پرروزے فرض کر دیئے مجے جس طرح تم ے پہلے کے نوگوں پر فرض کیے مجے تھے تا کہتم پر ہیز گار ہو۔ بیرو و مفت ہے جواللہ تعالی مسلمانوں میں پیرا کرنا عابتا ہے کہ بندہ اللہ کی خاطر ہر پہندیدہ کام ے رک جائے۔روزے کی عالت میں ہم کھانے سے اس لئے رک جاتے ہیں کہ اللہ تعالٰی نے اس کا تقاضا کیا ہے۔خواہش کے باوجود نہ کھایا نہ بیا، وسائل موجود تھے،ان پراطتیار بھی تھا مرصرف الله تعالی کی رضا اور خوشنووی کی خاطر ہم نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمار ہے اندرتوت ارادی موجود ہے کہ ہم ان کاموں ہے رک جائیں جواللہ کونا پیند ہیں اور ان کاموں کو کریں جواللہ کو محوب ہیں - ساحساس کراللہ و کھے رہائے اور ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب پروان پڑ حتا ہے آ ہم پر ہیز گار بنتے ہیں، یہی رمضان کا مقصد ہے۔اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکات ہے زیاوہ سے زیاوہ بیش یاب ہونے کی تو تق عطافر مائے۔ (آمین)

عيد كمبر -اكست كاشاره"عيد تمير" بوگاعيد تمير من عيد كاشعار، مبندي ك ويزائن، عيد ك يكوان اور دوسرى تحريرس عيدك مناسبت سے بول كى مصنفين سے درخواست ہے كہ و عيد تمبر كے لئے اپنى تحريري جلد از جلد بجوا

وس تا كەعمىدىمىر مىل ھىگە ياسلىل-

W

W

عدم ومندي، چوزيان، تعري ميلوعيدي تياريان شروع موجاتي بين، مهندي، چوزيان، نت خياس، محري آرائش وزیرائش اور مزے دارچٹ ہے کوان آب می برسال عید کے موقع پرخصوص اہتمام کرتی ہوں گی ۔اس بارآب نے عید کے موقع پر جو حصوص اجتمام اسے لئے اورا سے ووست احباب کے لئے کیے ہیں ان کی تفصیل بميں آلد كر مجوائيں ، صفين كے ساتھ قارئين بھى اس سلسلے بيل آلد كر مجواسكتے ہيں ،اسے جوابات اس طرح بميں مجوا کیں کہ 20 جولائی تک ہمیں موصول ہو جا تیں۔

اس شارے میں : بایک دن حنا کے ساتھ میں مہمان ہیں فرح طاہر قریش اس کے ساتھ ساتھ قر ۃ العین خرم بأكى اوررا فعدا كاز كے ممل ناول ،سندى جيس كا ناولث ،قر ة العين رائے ،خالد و نار ، مبشر و ناز ،حيا بخارى ، شازيد غان ادر کنول ریاض کے انسانے ،سدرۃ انمنی ادر اُم مریم کے سلسلے وار ناولوں کے علاوہ حتا کے بھی مستقل سلسلے

آپ کی آیرا کا منتظر

پیار کو استال کی پیاری ہاتیں

W

W

m

ایک بخص نے مقام بقیع میں دوسرے کو پکارا۔ ''اے ابولقاسم!'' رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم في أدهر ديكھا تو وہ تحص بولا۔

نے آپ سلی الله علیہ وآلہ وسلم کولیس پکارا تھا بلکہ فلإِل تحص كو پكارا تھا ( اس كى كنيت بھى ابوالقاسم

"میرے نام سے نام رکھ لوگر میری کنیت کی طرح کنیت مت رکھو۔"

محمصلی الله علیه وآله وسلم کے نام کے ساتھ

موا اور اس کے اس کا نام محمد رکھا۔" لوگوں نے

و و فخص آپ صلی الله علیه وآله وسلم کے باس

''میراایک لڑکا پیرا ہوا ہے تو میں نے اس کا

نام محد رکھا تو میری قوم کے لوگ اس نام ک

اجازت، بجھے دیے سے انکار کرتے ہیں (جب

تك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اجازت نه

تو آپ صلى الله عليه وآله وسلم في مايا

رکھو کیونکہ میں قاسم ہوں، میں تہارے درمیان

تقسیم کرتا ہوں (دین کا علم اور مال غلیمت

الله تعالى كے بال بہترين نام

رَسُولِ التُدْصلي التُدعليه وآله وسلم في فرمايا -

سيدنا ابن عمر رضى الله تعالى عند كت بي كنه

''تہمارے ناموں میں سے بہترین نام

اللہ تعالیٰ کے بزدیک سے ہیں، عبداللہ اور

بيح كا نام عبد الرحمٰن ركهنا

بیں کہ ہم میں سے ایک حص کے لڑکا پیدا ہوا تو

اس نے اس کا نام قاسم رکھا تو ہم لوگوں نے کہا

کہ جھے ابوالقاسم کنیت نددیں کے اور تیری آنکھ

سيدنا جابر بن عبد البدرضي الله تعالى عنه كهتي

''میرے نام پر نام رکھولیلن میری کنیت نه

والدوسلم کے پاس آیا اور یہ بیان کیا تو آپ سلی الله عليه وأله وسلم في فرمايا-دور بي بين كانام عبدالرحمٰن ركه لو-

ہاتھ چھیرنا اوراس کے لئے دعا کرنا

ع وه بن زبیراور فاطمه بنت منذر بن زبیر ہے روایت ہے کہ ان دونوں نے کہا کہ سیدہ اساءرضی الله عنهما ( مکہ ہے) ہجرت کی نبیت ہے اس وتت تعلیل تو ال کے پیٹ میں عبداللہ بن زبير تھے، جب وہ قبامیں آ کراڑیں تو وہاں سیدنا عبدالله بن زبير بيدا بوت، پھر البيل لے كر تي کر یم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بایس آ<sup>ہ م</sup>یں تا کہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم اس کو گھٹی دیں، پس آب صلی الله علیه وآله وسلم نے انہیں سیدہ اساء رضی اللہ عنہما سے لے لیا ، آئی کود میں بٹھایا پھر ايك هجور منكواني ، ام الموتين عائشه صديقيه رضي التد تعالى عنبما كهتي بي كه بهم أيك كفرى تك هجور

ڈھونڈتے رہے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھجور کو چہایا پھر(اس کا جوس) ان کے منہ میں ڈال دیا تو لیلی چیز جوعبداللہ کے پیٹ میں پیچی، وہ رسول الشصلي الشعليدوآ لدومكم كالعاب تعام سيده اساء رصی الله عنمانے کہا کہاس کے بعدرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في عبدالله برياته يجيرا اوران کے گئے دعا کی اوران کا ٹام عبراللدر کھا اور جب وہ سات یا آٹھ برس کے ہوئے تو سیدہاز بیررضی الندتعالي عندكے اشارے بيدوہ ني صلى الله عليه وآلہ وسلم سے بیعت کے لئے آئے تو جب نی صلی الله علیه وآله وسلم نے ان کوآتے دیکھا تو مبسم فرمایا بھران سے (برکت کے لئے) بیعت کی، ( كيونكه ده من تھ)\_

# عبداللدنام ركهنا

سيدناانس بن ما لك رضى الله تعالى عند كيت ى كەابوطلىد كا ايك نز كا بيار تقا تو سيدنا ابوطلىر با ہر گئے ہوئے تھے، وہ لڑ کا مرکبیا، جب وہ لوٹ کر آئے تو انہوں نے یو حیما۔

W

W

''میرابچه کیمائے؟''(ان کی بیوی)ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہمانے یو جیما۔ "اب يهل كي نسبت اس كوآرام في-(بیموت کی طرف اشارہ ہے اور پچھ جھوٹ بھی

مچراُم سلیم شام کا کھانا ان کے پاس لائیں تو انہوں نے کھایا ،اس کے بعد اُم سیم سے محبت كى ، فارغ ہوئے تو أم سليم نے كہا۔ ''جاوَبج کو دن کر دو۔''

بعرفهج كوابوطلحه، رسول التُدصلي الله عليه وآله وسلم کے باس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سب حال بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ۔

الكيائم فرات كواين بيوى سے محبت كى

ابوطلحہ نے کہا۔ ''ہاں۔'' پھرآ پ نے دِعا کی۔ ''اے اللہ! ان رونوں کو برکت دے۔'' کھراُم سلیم کے ہال کڑ کا پیدا ہوا تو ابوطلحہ سے کہا۔ ° 'اس بچه کو ا ثھا کر رسول الند صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس لے جاؤے" اور اُم سلیم نے بجے کے ساتھ تھوڑی ھجوریں جیجیں تو رسول اللہ صنی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے اس بیجے کو لے لیا اور

> "اس كالم بحمية؟" لوگول نے کہا۔

تفتثري شركرين منج لؤوه رسول التدصلي التدعليه 8 جولنى 2014

م سيدنا الس رضي الله تعالى عنه كتبته بين كمه.

" يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم! مين

تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔

سيدنا جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه كمت

"مم میں سے ایک مخص کے ہاں اڑ کا پیدا

" " بهم تخفي كنيت ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کے نام سے جیس رحیس کے ، ( یعنی تھے ابو تھ نہیں کہیں گے ) جب تک تو آپ صلی اللہ علیہ وآله وسلم سے اجازت نہ کے۔"

W سيدنا سمروبن جندب رضى الله تعالى عنه 'رسول التُصلِّي اللَّه عليه وآله وسلَّم نے جميں اسے غلامول کے جار نام رکھنے سے منع فرمایا، الح مرباح مياراور فافع ـ" سيدنا سمروبن جندب رضي الله تعالى عنه كت بين، رسول التدميلي الله عليه وآله وسلم نے ''اللہ تعالیٰ کو حار کلمات سب سے زیادہ يبند بين، سجان الله، الممدلله، ولا الله، والله البر، ان میں ہے جس کو جا ہے میلے کم ، کوئی نقصال ند مو گا اور اینے غلام کا نام پیار اور رہاح اور شک (اس کے وہی معنی ہیں جوائے کے ہیں) اوراہے نه رکھو، اس لئے کہ تو ہو چھم گا کہ وہ وہاں ہے (یعنی بیاریا رہاح یا تکے یا آگے ) وہ کیچے گا، کمیں "مسمره نے کہا که رسول الند صلی اللہ علیہ وآل وسلم نے میدی جارنام فرمایا تو مجھ سے زیادہ نام بيان نه كرناء" (غلام کے لئے)"عبر،امتہ اور (مالک ے لئے)''مولیٰ،سید''بولنے کے متعلق سيدنا ابو جرمره رضي الله تعالى عنه كهتے ہيں كەرسول اللەصنى اللەعلىيە دآلەرسلم نے فرمايا \_ "كولى تم من سے (اينے غلام كو) يول نه کے کہ مالی بال این رب کو ما اینے رب کو کھانا کھلایا اینے رب کو وضو کر اور کوئی تم میں سے دوسرے کوا بنارب نہ کے بلکہ سیدنا مولی کھے اور

آلہ وہم برہ (نیکو کاربیوی کے گھر) سے چلے ''بره'' کا نام نیب رکھن محرین عمر بن عطاء کہتے ہیں۔ ''یں نے اپنی بئی کا نام برہ رکھا تو زینب بنت الى سلمه في كها كدرسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے اس ہے منع کیا ہے اور میرا نام بھی ہرہ تھا عجررسول الندسلي الله عليه وآله وسلم في فرمايا-''این تعریف مت کرو کیونکه الله تعالی جانتا ے کہ تم یں بہترین کون ہے۔ لو کوں نے عرض کیا۔ ''پچر ہم اس کا کیا نام رھیں۔'' تو آ ب صلى الله عليه وآكه وسلم في فرمايا-الكوركانام" كرم 'ر كفي كابيان سيدنا ابو ہرمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ''كوئى تم مى سے الكوركو'' كرم' ند كيے اس سیدنا وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه ہے

كەرسول الندصلي الندعليية وآلەدسلم نے فرمایا -لئے کہ'' کرم''مسلمان آ دمی کو کہتے ہیں۔

روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم نے

ا (انگورکو) کرم بهت کهو بلکه عنب کهو ماحبله اح ، رباح ، بياراور نافع نام ركھنے كي

## بيجي كانام منذرر كهنا

سل بن سعد کہتے ہیں کہابواسیدرضی اللہ تعاتى عنه كابيثا منذر جب پيدا تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باس لایا گیا تو آپ صلی الندعلیہ وآلہ وسلم نے اس کواپنی ران پر رکھا اور (اس کے والیہ )ابواسید جیٹھے تھے پھر آپ صلی الله عليه وآله وسلم سي چيز مي اين سامنے متوجة موسئے تو وہ بحيراً ب صلى الله عليه وآله وسلم كى ران پرے اٹھالیا گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خيال آياتو قرمايا\_ ''بچه کہاں ہے؟''

سیدنااسیدنے کہا۔ '' يا رسول الندصلي الله عليه وآله وسلم ہم نے

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فر مایا۔ "الكانام كياب؟" ابواسید نے کہا۔

تو آپ ملی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا۔ د دہیں،اس کانام منذر ہے۔" پھراس دن ے انہوں نے اس کا نام منذر ہی رکھ دیا۔

# "بره" كانام جوير بيركفنا

سيدنا ابن عباس رضى الله تعالى عنه كبتي

''أم المومنين جوريبه رضى الله عنهما كانام<sup>،</sup> پہلے برہ تھا تو رسول النُّه صلى النِّه عليه وآله وسلم نے ان كانام جوير بيدر كادياءآ ب صنى الله عليه وآله وسلم برا جانتے تھے کہ بیر کہا جائے کہ نی صلی اللہ علیہ آ پ صلی الله علیه دآ له وسلم نے تھجوروں کو کے کر چبایا کھراہے منہ سے نکال کر یجے کے منہ میں ڈالا بھراس کا نام عبداللہ رکھا۔

W

W

W

## انبیاءاورصافین کے نام

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ جب میں جران میں آیا تو وہاں کے (انصاری) کو گول نے مجھ پراعتر اض کیا۔ "م (سورهم يم مل) يرصح موكر"ا بارون کی بہن ۔'' (یعنی مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہا ہے) حالانکہ (سیدنا بارون، موی عليه السلام كے بھائى تھے اور) موى عليه السلام، علیسی علیہ السلام سے اتن مدت ملے تھے (پھرمریم ہاردن علیہالسلام کی بہن کیونگر ہوسکتی ہیں؟) جب بين رسول الندصلي الله عليه وآله وسلم کے ماس آیا تو میں نے آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

(بدوہ ہارون تھوڑی ہیں جوموی کے بھالی تھ) بلکہ بن اسرائیل کی عادت تھی (جیسے آپ سب کی عادت ہے) کہ میہ پیمبروں اور اگلے نیکول کے نام پر نام رکھتے تھے۔''

# فيحيح كانام ابراتيم ركهنا

سندنا ابوموک رضی الله تعالی عنه کہتے ہیں کہ میرا ایک لڑکا پیدا ہوا تو میں اس کو لے کر رسول الند صلى الندعليه وآله وسلم كے ماس آماتو آپ صلى الله سليه وآله وسلم في اس كانام ابراجيم ركها اور اس کے منہ میں ایک مجور چبا کرڈال۔

منون من المنافرة الم المريم ال عمود کرا رکھا ہے یا بالس ہے جس پر کپڑے فظے ہیں، یہ بات بھی میں کہ آدی کھا کر کول وائر دہی ہو جائے یا مثلث و کھالی دے جس کے بنتے دو یائے گئے ہوں بس کمری متطل کی ی صورت ہوئی جاہیے کہ جیومیٹری کی سارمی شکلوں میں مميں مي پيد ہے، رقبہ نكالنے ميں ہمي آساني میکی تصوراس د بلایے کی تحریک میں حکومت کا بھی ہے جس نے بحیت کرو بحیت کرو کی مہم چلا رطی ہے،خواتین حب الوطنی کے جذیے بے مجبور نه صرف تحورُ الكماتي بين بلكة تعورُ الهُبني بهي بين تا كە قالتۇ كېژابىرون ملك جىج كرزرمبادلە كمايا جا الجی کل عی ایک محرمہ سے ہم نے کہا کہ "ميرنيا فيتن كب سے لكلا بشكوار كے ساتھ بلاؤز منے کا یہ تو سازھی کے ساتھ پہنا جاتا ہے۔ ناراض ہو کر پولیں۔ " بيد بلا وُزنبيل ب صاحب ميض ب\_" شلوار کا بھی بقول ہمارے ایک دوست کے ایے بتلا حال ہوا ہے کہ بہلے جار کر میں ایک شلوار بتی تھی،اب ایک گزریس مارشلواری بتی ہیں، کھی کٹرا مجر جی نج جاتا ہے،اس کاازار بند ينا ليخ يادد پشرينا كراوڙھ ليج\_ تھوڑا کھانے اور تھوڑا بہننے کے علاوہ بھی خواتین کی طرح کی جیس کرتی ہیں جس سےاس الرام كى ترويد موجانى بكر كورتس كفايت شعار مہیں ہوتیں، مثال کےطور پر اپنی عمر تک کھٹا کر

''رو تھی پیمکی کھا کے شنڈایا کی بی '' بھکت كيركاس ايديش يرجارامل كجوتو عادياب، مجے ضرورتا، لیکن کل ہم نے رئیس کھرانے کی ایک خاتون کو سو کے عرب جباتے، آو مرد بحرت اور شفترا یانی پیتے دیکھا، تو بہت متاثر

''ہم آپ کی غار کساری سے بہت متاثر ہوئے ، مانکیے کیاانعام مانتی ہیں۔''

"اس معالم من مجمد وحل انسار كوتيس ے، جھے کیرالدین اسپیشلسٹ نے یہ بتایا ہے کہ آپ بالکل عی بارومن کی وحوبن تہیں بڑا حاجيس اور غبارے كى طرح پيشنا تبنى بہند سيس كُرتْس تو ڈائننگ يجيئے ، باتھ روگ كر كھا ہے ، كم كهائية، ماده كمائية، ملكه بوسكة تويكه نه کھاہیے، ہاں ہوا کی ممانعت جمیں، دہ جننی جی وإب كھائيے۔'' ہم نے کہا۔

''اور کھالوں کے بارے میں تو ڈاکٹر صاحب کا مشورہ صائب ہے کیکن ہوا کی بھی احتیاط رکھے، زیادہ ہوا کھانے سے ریاح کا

کھاتے پینے تحرانے کی جس خاتون کو بھی دیکھیے ،اس عم میں دیلی ہوئی جاری ہے کہاس پر مِنْا إِ دن برن ح حدوا به، اصل من دباؤيا جي میشن ہو گیا ہے حالانکہ سی خاتون کا ایبا و بلا ہونا می کیا کہ بیمعلوم ہو،قدرت نے فرش زمین پر

الجهانا متبديل كرنا

سيدنا ابن عمر رضي الله تغالي عنه سے روايت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیتی کا نام عاصيه تقا تو رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم في اس كانام جميله ركدويا\_

نى صلى الله عليه وآله وسلم اوران كآل كى گزران میں تنکی

سيدنا عروه أم المومنين عائشه صديقه رضي ایند عنماست روایت کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتی

واللذي تعم اي ميرب بھاتے ہم ايك چاند دیکھتے، دوبرا دیکھتے، تیسرا دیکھتے، وہ مہینے مين تين حياثم د يكفيته اور رسول الند صلى الله عليه وآلہ وسلم کے تھروں میں اس مرت تک آگ نہ

میں نے کہا۔ ''اے خالہ! کھرتم کیا کھا تیں؟'' انہوں نے کہا۔ · · هجورا در بالى ، البينة رسول الندصلي الله عليه

وآلہ وسلم کے پہلے عمائے تھے، ان کے دورھ والے جانور تھے، وہ رسول الندصلي الندعليہ وآلہ وسلم کے سے دودھ یہ ۔ سلم وہ دودھ ہمیں بھی بلادیتے۔" رسلم وہ دودھ ہمیں بھی بلادیتے۔" وملم کے لئے دود جا مجیج تو آپ صلی السعلیہ وآلہ

کولی تم میں سے اول ند کے کہ میرا بندہ یا میری بندی بلکہ جوان مر داور جوان عورت کیے۔'' مسلم

مجھوٹے بیجے کی کنیت رکھنا

W

W

W

P

سيدناالس بن ما لك رضى الله تعالى عنه كهتے بين كدرسول التُدصلي التُدعليدوآ ليدوسكم سبب لوكون ے زیادہ خوش مزاج تھے،میراایک بھائی تھاجس کو ابوعمیر کہتے ہتھے (اس سے معلوم ہوا کہ کمن اور جس کے بچہ نہ ہوا ہو کنیت رکھٹا درست ہے) ( میں مجھتا ہوں کہ انس سے کہا کہ) اس کا دورھ حيحرايا كميا تفاتو جسيه رسول التدصلي الله عليه وآله وسلم آتے اوراس کودیکھتے تو فریاتے۔ "اے اباعمیر! تغیر کہاں ہے؟" (تغیر بلبل اور چڑیا کو کہتے ہیں) اور وہ فڑ کا اس سے کھیا تھا۔

الله تعالی کے ہاں سب سے برانام

سيدنا ابو جريره رضى الله تعالى عنه، في كريم صلی الله علیه وآله وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا-"سب سے زیادہ ذکیل اور برا نام اللہ تعالی کے زود مک اس تف کا ہے جس کولوگ ملک : المفلوك لهين اليك روايت من ب كماللد تعالى کے سوا کوئی مالک میں ہے، سفیان ( لیعنی ابن

احمد بن صبل نے کما کہ میں نے ابوعمروے یو چھا کہ 'احع'' کا کیامعنی ہے۔ تو انہوں نے کہا۔

عینیه ) نے کہا ملک الملوک شہنشاہ کی طرح

"اس کا معنی ہے"سب سے زیادہ

عند 12 جولاني 2014

والے کے ساتھ خاص رعایت، لینی آب بندرہ بونڈ کے بجائے سرہ بونڈ کھٹا کئتے ہیں جن

صاحب یا صاحبہ کو مغرورت ہو، ہیں رویے اشتہارات و پیکیگ کے کئے بھٹے کرہم سے مفت طلب كريس بلكه محصول ذاك مهم اين ماس ي ویں گے، لفن دلن کا خرج البتہ بذمہ خریداررہے گا، حارے یاس ایک انگریز کا سٹوفکیٹ بھی موجود ہے، وہ سابقہ مشرق یا کتان سے ایک ہاتھی اینے ساتھ والابیت کے جانا حابتا تھا، ر کیب سمجھ میں ندائل می، آخر چند روز جاری کولیاں اے سلسل استعال کرائیں حتی کہوہ ما تعلى كا خلاصه بلكه ليس بيبر ره حميا ، اب كيا تها ، سوٹ کیس میں بند کیا اور لے گیا ،مرضر در گیا تھا کین آپ نے سنا ہوگا، زندوہائش ایک لا کھ کا ہمرا 本本本 一层到 البھی کتابیں پڑھنے کی عادت

W

W

اک صاحبہ نے تو ہمیں سلطانی گواہ بھی بتالیا اور

" آب تو خود جانع بین که میں یا کتان نے سے پہلے دہی میں آل اعربار یم بوش میشہ بجوں کے بروکراموں میں حصدلیا کرتی تھی بداتو ما كتان كے حالات اور نزلے نے چونڈا سفيد كر دیا ہے۔ "عرض کہ مم والوں کو کوئی صاحبہ الیس یں ہے کم کی نہ ملیں، ہم قارع ہو کر باہر تکلے تو انی میں سے ایک صاحبہ کوفٹ یاتھ پر کھڑے پایا، ہم نے کہا۔ " خیریت؟" بولیں۔

چیش ہوجالی ہے، جانے کھال رہ کی ہول کی۔'' ابك زبانه تما كهاولا داوروالدين كاعمر ميس

"میری لڑکی نے کہا تھا کہوالی میں جھے ا ٹی کارٹس لے لیس کی ، کانچ میں توبارہ یے بی

اجها خاصا فرق موا كرتا نقاء بالعموم زياده، ورينه بندره سوله برس كاتو منروره اب تو ونیای بدل کی ے، کوئی شے اینے حال بر میں رہی ، ایک محفل میں ایک والدہ اینا تعارف کراتے ہوئے کہدری ھیں کہ اب کے متمبر میں میری عمر بیس سال کی ہو جائے کی، اتنے میں ان کی صاحبر ادی بھی سنیں، چھوٹوں کو ہروں کی تفتلو میں بولنا تو مہیں جاہے ليكن آج كل كي اولا وكا آپ جانتے ہيں، چلاكر

''ای خدا کے لئے اپنی اور میری عمر میں تو ماه كا فرق توركه ليا تيجيخ"

کیکن ذکرتو کھانے پینے بلکہ نہ کھانے پینے کا تھا اس سے وزن ضرور کھٹ جاتا ہے لیکن تکلیف بھی ہونی ہے، اس خیال سے ہم نے بلا درد وزن گھٹانے کی کولیاں ایجاد کی ہیں کہ ایک كولى كعبائ يا في يوند وزن كهنائ ووكعاي وس بوند كم موجائي، تين كوليال المتحى كهاف

منانی بین آج کل کرمائے میں جب کہ مرجز نیروزسنز کے ڈاکٹر وحید بھی تنے، ساؤنا ہاتھ ہم نے وہاں میلی بارد مکھا جس میں میلے آپ کو کرم كوبر حابر ها كربتائي كارواج بين عورتول من ا تناا تکسار قابل تغریف ہے، البتہ زیاوتی ہر چیز کی مرے میں بٹھا کرایا گتے ہیں، درجہ ترارت در جوش سے بھی زیاوہ کر دیا جاتا ہے اس کے بعد یری ہونی ہے تی کہ اعسار اور عمر کھٹانے کی جمی، ایک صاحبہ کوہم جانع ہیں کہ قیام یا کتان کے آپ کونور آبھاگ کر ہر فائی یائی میں جملانگ لگائی مولی ہے، ہم نے تو ایک بار کیا اور اس کے بعد وقت اٹھارہ بیس برس کی تھیں ، پچھلے دنوں پھران کی ایک تحریر چمپی جوخود نوشت حالات بر مشمل درازی عرکے کئے وعالی ، ڈاکٹر وحید دو تین بار تھی اس میں بھی اٹھارہ بیس پرس بی لکھا پایا،ہم تهائے اور کہنے لگے۔ نے ایک محفل میں ان سے کہا کہ۔ '' ہرغوطے کے بعد میں خود کو بفتر رس سال جوان زمحسوس کرتا ہوں۔''

" جميں تو آپ کا اِن تحريروں ميں زيادہ مزا آیا ہے جو آپ نے اٹی پیدائش سے پہلے لعی

"كيامطلب؟"

W

W

W

P

اليمي 1946ء، 1946ء كى بات كررب

اس يربوي مشكل سے انہوں نے الى عمر یں دس سال بڑھائے، وس پھر بھی اینے یاس

جاري للي الكرسيل خاص طور براس بات كاخيال رهتي بين كمان كي عمر نارواطوار ير برصف نہ یائے، ایک صاحبہ ہمارے ساتھ کی میلی ہوئی ہیں، بیس برس کی عمر تک تو وہ اور ہم ، ہمر رہے، اس کے بعیرہم اکیس سال کے ہو گئے تو وہ انیس سال کی ہولئیں، ہم باتیس کے ہوئے وہ اتھارہ كى بولتى، بعد من كيا بوا، بمين معلوم بين كونكماب ايك مت عاميس ميس ويكها، بال اللم من ضرورو يکھا تھا، جس من وہ آيك بے بي كا کردار کریں، لولی باپ جائی کو کڑے لگائی

میکی باراران کے سفر میں مارے مراہ

ابن انشاء اردوکی آخری کماپ ..... 🖈 فمارگذم..... ، دنا گول بے .... · آواره گردکی ڈائری ..... ابن بطوطه کے تعاقب میں ..... 🏠 علتے ہوتو چین کو جلئے ..... کری گری بھرا سافر....

خوافئاتی کے ۔۔۔۔۔۔ ت لا بهورا كيثري، چوك اردو بإزار، لا بهور نون نبرز 7321690-7310797

وہ مچر تیار ہورہے تھے کہ ہم نے روک لیا

'ڈاکٹر صاحب دوغوطے آپ نے اور

لگائے تو غول غوں کرتے لکیں گے، ہارے

یاس تو آپ کے لائق نہ بب ہے نہ میڈی ہے، نظ

گرائب واٹر کا ذخیرہ ہے۔'' بڑی مشکل ہے

یا کتان ملی وژن والوں نے اشتہارات

کے لئے بعض قاعدے بوے سخت رکھے ہیں۔

اکر آپ سٹریٹ کے اشتہار میں کسی خاتون کو

سكريث يبينة اوردحوال اثرات دكهانا جاجة ببن

تواس خاتون کی مراکیس پرس ہے کی صورت کم

سکریٹ کے ایک اشتہاری علم کے لئے

انثرويو لين والول من جم بحي تصاميدوارس

بہت آئیں، کیلن جب اعلان ہوا کہ جوخوا تین

الیس پرس سے زیادہ کی ہیں، وہ آگے آجا تیں، ہو

سب ایک دوسری کا منه و یکھنے لگیس بعض تو بیٹ

ی پڑیں کہ" نوح ہم کیوں ہوں اکیس پرس کی

الیس برس کے ہول حارمے وسمن، بعض 🛚

کڑیاں اور تعلونے ٹکال کران سے تعیلنے لکیں

ميس مولي جا ہے۔

السارك

عبيادابت و وظائف

### روز ہے کی نفنلیت

W

W

W

0

m

حضرت سلمان فارس رضى الله نتعال عنه سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول النُدْصلي الله عليه وآله وسلم نے ہم كو ايك خطبددیا،اس میں آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے

" ایپ لوگو! تم پرایک عظمت اور بر کت والا مہینہ ساید من ہورہاہے، اس مہینے کی ایک رات (شب قدر) ہزار مہینوں سے بہتر ہے،اس مہینے کے روزے اللہ تعالی نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ الی میں کھڑے ہونے (لیعنی نماز تر اوت کر پڑھنے ) کونفل عبادت مقرر کیا ے، (جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے) جو حص اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا قرب طاصل كرنے كے لئے غير فرض عبادت (يعني سنت یانقل) ادا کرے گاتو دومرے زمانے کے فرضول کے برابراس کا ثواب ملے گااوراس تہینہ میں فرض ادا کرنے کا اواب دوسرے زمانے کے ستر فرضول کے برابراس کا تواب ملے گا بیصبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ بمدر دی اور حم خواری کا مہینہ ہے اور یمی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندول کے رزقِ میں اضافہ کیا جاتا ہے جس نے اس مہینے میں سی روزے دارکو (اللد کی رضااور تو اب حاصل کرنے کے لئے ) افطار کرایا

تو اس کے لئے گنا ہوں کی مغفرت اور آئش

دوزخ سے آزادی کاذراجہ ہوگااوراس کوروزہ

دار کے برابر تواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزه دار کے تواب میں کوئی کی کی جائے۔" آب صلى الله عليه وآله وسلم عيع عض كيا كيا كم " ما رسول الند صلى الندعليه وآله وسلم ، بهم مين ہے ہرایک کوتو افطار کرانے کا سامان میسر جیں ہوتا تو کیا غرباء اس عظیم تواب سے محروم رہیں

آبِ صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا۔ ''اللَّهُ تعالَىٰ بيرُوابِ اس تحص كوبھي دے گا جورووھ کی تھوڑی سی کی بریایاتی کے ایک محوزث ير كل روزه دار كاروزه افطار كراوي

رسول التدصلي التدعليه وآله وسلم نے سلسله كلام جارى ركھتے ہوئے آھے ارشادفر مايا كداور جو کوئی روز ہ دار کو بورا کھانا کھلا دے اس کو اللہ تعالی میرے دوض کور سے ایسا سراب کرے گا جس کے بعد اس کو بھی بیاس نہ کیے گی تا کہ وہ جنت مل الله جائے۔

ال كے بعد آب ملى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا اس ماه مبارک کا ابتدائی حصه رحمت ہے اور درمیالی حصه مغفرت ہے اور آخری حصب آتن دوزخ سے آزادی ہے،اس کے بعد آس سلی اللہ عليه وآله وسلم نے فرمايا اور جو آدي اس مهينے ميں اینے غلام و خادم کے کام میں تخفیف ولمی کردے كالتدنعالي اس كي مغفرت فرمادے كا اور اے دوزخ اسے رہائی اور آزادی دے گا۔ (شعب الأيمان مبيمتي معارف الحديث)

روزے میں احتساب

حضرت ابو ہرمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول الند صلی الندعلیہ وآلہ وسلم نے ارٹناد فرمایا کہ''جو لوگ رمیضان کے روز ہے ایمان و احتساب کے ساتھ رھیں گے ان کے ہے گزشتہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور اہے ہی جو لوگ ایمان و اختساب کے ساتھ رمضان کی راتوں میں نوافل (تراوی و تبجد) مردهیں کے ان کے بھی سارے بچھلے گناہ معاف مر دیئے جاتیں گے اور ای طرح جولوگ شب قدر میں ایمان واحتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں کے، ان کے بھی سارے پہلے گناہ معاف کر دئے جانیں گے۔ ( سیج بخاری مسلم، معارف

### روزے کی برکات

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کررسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے

ردزه رکھا کرو تندرست رہا کرو گے۔"

اورروزے سے جس طرح ظاہری و باطنی مفرت زائل ہونی ہے اس طرح اس سے ظاہرو بالفنی مرت حاصل ہونی ہے۔

### روز بے کی اہمیت

حفزت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهما فرمالي بيس كه "جب رمضان المبارك كاعشره وحيره شردع بهوتا تؤرسول التدصلي التدعليه وآله وسلم مرس کیتے اور شب بیداری کرتے یعنی بوری ا رات عبادت اور ذکر و رعامیں مشغول رہتے اور

ایے گھر کے لوگوں تینی از دواج مطیرات اور دوسر معلقين كومجى جكا وية تاكه وه جمي ان راتوں کی برکتوں اور سعارتوں میں حصہ کیں۔ ( صحیح بخاری، وقیح مسلم،معارف الحدیث)

W

W

W

روايت بلال كي تحقيق اور شامر كي شهادت

آنخضرت صلى الله عليه وآله وسلم كي سنت بيه تھی کہ جب تک روایت ہلال کا جوت نہ ہو جائے یا کوئی عینی کواہ شیل جائے آپ روزے شروع نذكرت جبيها كهآب صلى الله عليه وآله وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عند کی شہادت قبول كركروزه ركها\_ (زادالمعاد)

ا درآ پ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادل کے دن كاروز وليس ركفت ته، ندآب في ال كاهلم ديا بلكه فرمايا " جب بادل مولو شعبان كيمس دن بورے کیے جامیں۔''

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے بی كدرمول النه صلى الله عليه وآله وسلم في ارشاد

" خيا ندد كي كرروزه ركهواورجا ندد كي كرروزه چیوز دو، اور اگر (۲۹ تاریخ کو) جاند دکھائی ند د ہے تو شعبان کی تنس کی گنتی پوری کر دیے'' ( في بخاري ومسلم ،معارف الحديث)

حضورصني الندعليه وآله وسلم كالرشاد كراي ے کہ " حری اس بر کت ہے،اسے ہر کر ہر کرنہ چھوڑنا، اگر مجھ مہیں تو اس وقت یانی کا ایک تھونٹ ہی لیا نیا جائے کیونکہ سحری میں کھانے ینے والول براللہ تعالی رحمت فرما تا ہے اور فرشتے ان کے لئے دعائے خبر کرتے ہیں۔ (منداحر، معارف الحديث)

2014 جولاي 2014 مناب 16

نطار

W

W

W

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اپنے بندوں میں
مجھے وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جوروزے کے افطار
میں جلدی کرے (لیمنی غروب آفاب کے بعد
میں جلدی کرے (معارف الحدیث، جامع
بالکل دیر نہ کرے) (معارف الحدیث، جامع
زندی)

حضرت سلیمان بن عامر سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ''جبتم میں سے کی کاروزہ ہو وہ مجور سے افطار کرے اور اگر مجورنہ یائے تو پھر یائی ہی سے افطار کرے اس لئے کہ پاتی کو اللہ تعالی نے طہور بنایا ہے۔

(مند احمر، الى دادر، جامع ترفدى، ابن ماجه، معارف الحديث)

حضرت انس رضی الله تعالی عنه ہے روایت --

ہے کہ۔

''رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم مغرب کی

نماز سے پہلے چند تر مجوروں سے روزہ افطار

نرماتے تھے اور اگر تر مجوریں بروقت موجود نہ

ہوتیں تو خشک مجوروں سے افطار فرماتے تھے اور

اگر خشک مجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند کھونٹ پانی پی

اگر خشک مجوریں بھی نہ ہوتیں تو چند کھونٹ پانی پی

لیتے تھے۔' (جامع تر مذی ،معارف الحدیث)

حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت

سرسول الله صلی الله علی مال بہلم فرایش

ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ''روزے دارکی ایک بھی دعا افطار کے وقت مستر دنہیں ہوتی۔'' (ابن ملجہ، معارف الحدیث)

تر اوت <u>ک</u>

اکشرعلاء اس بات پرمتفق ہیں کہ تروی کے مسنون ہونے پر اہل سنت و الجماعی اجماع میں کہ تروی اجماع میں ہے بعنی امام اعظم اللہ علیہ اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمتہ اللہ علیہ ان سب حصر اللہ علیہ اس کی تصر ت کہ تر وا تی اسلام وکدہ ہیں۔

### قرآن مجيد كاسننا

رمضان شریف میں قرآن مجید کا ایک مرتب وارتر اور کی میں پڑھنا سلت موکدہ ہے آگا ہے۔
کسی عذر ہے اس کا اندیشہ ہوکہ مقتری تحل کا مرتب ہے آخر تک کا مراب سورتیں پڑھ کی جا کیں، ہررکعت میں ایک سورت ہوئے ہرائی سورتوں ہونے پر پھرائی سورتوں اور جوسورتیں جا ہے پڑھے درارہ پڑھ دے یا اور جوسورتیں جا ہے پڑھے (بہتی زیور)

# تراوح يورامهينه يزهنا

تراوی کا رمضان المبارک کے پور مہینے پڑھنا ست ہے اگر چہ قرآن مجید مہینہ ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے مثلاً پندرہ رووں میں قرآن مجید ختم ہو جائے تو باتی دنوں میں گا تراوی کا پڑھنا سات کو کدہ ہے۔

# تراوی میں جماعت

تراور میں جماعت سنت موکدہ ہے اگر چہ ایک قرآن مجید جماعت کے ساتھ فتم چکا ہو۔

# تراوی دو دوزکعت کر کے پڑھنا

تراور دو رکعت کرکے پڑھنا جا ہے

جار رکفت کے بعد اس قدر تو قف کرنا چاہیے کہ جار در نماز میں صرف ہوا ہے لیکن مقتد بول کی بھی تر تے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا رعافت کرتے ہوئے وقت کم بھی کیا جا سکتا ہے۔ (بہتی زبور)

# تراوی کی اہمیت

رمضان المبارك ميں تراوت كى نماز بھى الت موكدہ ہے، اس كا چھوڑ دينا اور نہ بڑھنا گناہ ہے (عورنس اكثر تراوت كى نماز كو چھوڑ رق بيں)ايا ہرگز نه كرنا جاہيے۔ دي بيں)ايا ہرگز نه كرنا جاہيے۔ عشاء كے فرض اور سنتوں كے بعد ہيں

عشاء کے قرص اور سنتوں کے بعد ہیں رکعت نمازتر واس کر مقیس جب ہیں رکعت تر اوج رہھ چکیں تو اس کے بعد وتر پڑھیں۔ (بہتی زلور)

# تراوی کی بیں رکعتوں پر حدیث

حفرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم رمضان میں ہیں رکھتیں اور وتر پڑھا کرتے تھے۔(مجمع الزوائد ۲۷اج ۳ بحوالہ طبرانی) اگر جہ الی در ہر ہی کی سند میں آگر یہ اوی

سے ۔ ( بن الروا مداع ان کا بھوالہ مبرای)
اگر چہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی
ضعیف ہے کیکن چونکہ صحابہ کرام اور تابعین کا
مسلسل تعامل اس بررہاہے اس کئے محد ثین اور
فقیا کے اصول کے مطابق بیحدیث مقبول ہے۔
مضرت سائب بن پزیداور پزید بن رومان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر
رفعی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں صحابہ کرام ہیں
رکعت تراوح کر جھاکرتے ہے۔

رمضان السبارك بین شب بیداری ، نوافل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نے ارشاد

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا کم الله تعالی نے رمضان المیارک کے

روزوں کونرض فرمایا ہے اور میں نے رمضان کی شب بیداری کو (تراوی اور تلاوت تر آن کے لئے) تمہارے واسطے (اللہ تعالیٰ کے علم ہے) سلت بنایا ( کے موکدہ ہونے کے سبب وہ بھی ضروری ہے) جو خص ایمان سے اور ثواب کے اعتقاد سے رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کی شب بیداری کرے وہ اپنے گنا ہوں سے اس دن کی طرح نکل جائے گا جس دن اس کواس کی ماں نے جنا تھا۔ (نسائی، حیوہ اسلمین) ماں نے جنا تھا۔ (نسائی، حیوہ اسلمین) معلم ماں نے جنا تھا۔ (نسائی، حیوہ اسلمین)

W

W

W

حضرت رسول خدا منکی الله علیه وآله وسلم ارشاد فرمات بین که ماہ رمضان المبارک بہت بی بایرکت اور نصلیت والا مہینہ ہے اور بیمبر و شکر اور عبادت کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک کی عبادت کا تواب ستر درجے عطا ہوتا ہے، جوکوئی ایخ پروردگار کی عبادت کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرے گا، اس کی بہت بڑی جزا خداوند حالی عطا فرمائےگا۔

### ماہ رمضان کے وظا کف

ماہ رمضان کی پہلی شب بعد نمازعشاء ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھنا بہت انصل ہے۔ رمضان شریف میں ہر نمازعشاء کے بعد روزانہ تین مرتبہ کلمہ طیب پڑھنے کی بہت نصلیت ہے،اول مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہو گی، دوم مرتبہ پڑھنے سے دوز خ سے آزاد ہوگا، تیسری بار پڑھنے سے دوز خ سے آزاد ہوگا،

### <u>شب قدر</u>

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنها سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو تلاش کرورمضان کی آخری دس راتوں کی طاق راتوں میں۔

19

رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر تین تین مرتبه، سوره اخلاص، ستائيس مرتبه يده كر گنا مول كى مغفرت طلب كرے، الله تعالى اس كے يجھلے تمام گناه معانب فرمائے گاانشااللہ۔ ستائيسوس شب كوجار ركعت نماز دوسلام ہے رہو تھے، ہررکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ تكاثر أيك أيك مرتبه موره اخلاص تين تين مرتبه ير تھے، اس نماز كے ير صنے والے ير سے اللہ تُعالَىٰ موت كَي محتى آسان كرے كاء انشا اللہ تعالی اس کوعذاب قبر بھی معانب ہوجائے گا۔ ستائیسویں شب کود در کعت نما زیڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ اخلاص سات مایت مرتبه یردهے، بعد سلام کے ستر دفعہ استغفار انشاالله تعالیٰ اس نماز کو پڑھنے والے اپنے حائے نماز ہے نہ انھیں گے کہ اللہ یا ک اس کواور اس کے والدین کے گناہ معانب کر کے مغفرت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کوظم دے گا کہ اس کے لئے جنت کو آراستہ کرو اور فرمایا کہ وہ جب تک تمام ہمتی تعتیں اپنی آنکھ سے نہ و مکھ لے گا اس وقت تک اے موت نہ آئے گی، واسطے مغفرت بیدعا بہت انفنل ہے۔ ستائيسويں شب كو جار ركعت نماز يڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر تین تین سووه اخلاص بحاس بجاس مرتبه يرشه عا بعدسلام تجدہ میں مرر کھ کرایک مرتبہ تیسراکلمہ پڑھے۔ اس کے بعد جو حاجت ونیاوی و رنبوی طلب کرے وہ انتا اللہ اس تماز کے پڑھنے والے کو دنیا ہے کمل ایمان کے ساتھ اٹھائے گا۔ ماہ رمضان کی انتیبویں شب کو حار رکعت نماز دوسلام سے ردھیس ہررکعت میں بعد سورہ

ستائیسوس شب کو دورگعت نماز پڑھے، ہر

W

W

W

ماہ رمضان کی پجیسویں تاریج کوش**ب قدر کو** عاربرگعت نماز دوسلام سے بڑھے، بعدسورہ فاتحہ تخيره وقدراك ايك باربسوره اخلاص يايج باج م ته بررکعت ش براهے۔ بعدسلام کے کلمہ طیب ایک سود فعد پڑھے۔ ررگاہ رب العزت سے انشا اللہ تعالی بے شارعادت كالواب عطاموكا-یجسویں شب کو جار رکعت نماز ، دوسلام

ے پڑھے، ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعدسورہ قدر تنن تين مرتبه، سوره أخلاص تلين تين مرتبه يرهے ابعد سلام كے سر دفعه استغفار يرهے۔ یجیسویں شب قدر کو دو رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک ایک مرتبه سوره اخلاص پندره پندره مرتبه پڑھے، بعدسلام كےستر دفعه كلمه شہادت برا ھے۔ بينماز واسطح نجات عذاب قبر بهت انفنل

ماہ رمضان کی بچیسویں شب کوسمات مرتبہ مورہ دخان بڑھے، انشا اللہ اس سورہ کے پڑھنے ے عذاب تبر ہے محفوظ ہوگا۔

بجيبوي شب كوبهات مرتبه سوره لنح يرمهمنا واسطے ہرمراد کے بہت انقتل ہے۔

ستائيسويں شب قدر رکو بار ہ رکعت نماز مين سلام سے پڑھیں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سوره قدرایک ایک مرتبه سوره اخلاص بندره پندره مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے ستر مرتبہ استغفار پڑھے،انشااللہ اس نماز کے بڑھنے والے کونبیوں لی عبادت کا تواب عطا فرما میں تھے۔

اکیسوس شب کو دو رکعت نماز پڑھے، پ رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک

بار، سورہ اخلاص تین تین بار پڑھے، بعد نمان سلام پھیر کرستر مرتبہ استغفار پڑھے۔

انشا الله تعالی اس نماز اور شب قدر گ مركت ہے، الله ياك اس كى بخشش فرمائے كاك

ماه رمضان المبارك كي اليسوي شب اکیس مرتبہ سورہ قدر پڑھنا بہت انفل ہے۔

# دوسری شب قدر

ماه مبارک کی تیسویں شب کو چار رکعت نما دوسلام سے پڑھے، ہررکعت میں سورہ فاتحہ بعد سوره قد رایک ایک بار اور سوره اخلاص تم مین مرتبه *پروھے*۔

إنثاالله تعالی واسطے مغفرت گناہ کے میفا

تفيوين شب قدر كوآځھ رکعت نماز جا سلام سے بڑھے، ہر رکعت میں بعد سورہ فاتح کے سورہ فلار ایک ایک بار، سورہ اخلاص ایک ایک باریز ھے۔

بعدسلام كےسرمرتبه كلمة تجيد پر ھے ادرالا تعالیٰ ہے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے الله تعالى اس كے گنا ہ معاف فر ما كرانثا اللہ تعال مغفرت فرمائے گا۔

تحيموين شب كوسور ويشين أيك مرتبه بهود رخمن ایک مرتبه ریاهنی بهت انقتل ہے۔ تيسري شب قدر

### شب قدر کی دعا

W

W

W

P

a

0

m

حفرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنهما ے روابیت ہے کہرسول الندصلی الندعلیہ وآلہ وسلم ے میں نے عرض کیا کہ جھے بنایئے کہ اگر مجھے معکوم ہو جائے کہ کون سی رات شب قدر ہے تو میں اس رات اللہ تعالی سے کیا عرص کروں؟ اور كيا دعا مانكون؟ آي صلى الله عليه دآله وسلم في فرمایا که به عرض کرد\_

ترجمہ: ۔اے اللہ آب معاف کرنے والے ہں اور کریم ہی عفو کو بیند کرتے ہیں لہذا مجھ ہے در كزريجي \_ (معارف الحديث)

حضورا نورسركار دوعاكم صلح الندعليه وآله وملم ارشادنر ماتے ہیں کہ میری امت میں ہے جو مرد یا عورت میرخواہش کرے کہ میری قبرنور کی روشیٰ سے منور ہوتو اسے جا ہے کہ ماہ رمضان کی شب قدرول میں کثرت کے ساتھ عبادت البی بجا لائے ، تا کہ ان مبارک اور معتبر راتوں میں عمادت سے اللہ یاک اس کے نامد اعمال سے برائیاں مٹا کرنیکیوں کا تواب عطافر مائے ت شب قبرر کی عبادت ستر ہزار شب کی

عبادتوں سے انقل ہے۔

اليسوي شبكوجار ركعت نماز دوسلام سے براهے ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک ایک بار، سوره اخلاص ایک ایک مرتبه یڑھے، بعد سلام کے ستر مرتبہ درودیا ک <u>پڑھے۔</u> ان الله تعالی اس نماز کے رامضے والے کے حق میں فرشتے دعائے مغفرت کر می تھے۔

ایک دن کی ماتھ نے طابہ فرینسی

ملاقات تک یادر کھاجاتا ہے (آہم آہم)۔

چلیں مزید دفت ضائع کے بنا آپ لوگ
میرے ایک دن میں شامل ہوجا تیں، میرے دن
کا آتا ذفتح چیہ بچے ہے شروع ہوجاتا ہے، الارم
کی پہلی بیل پر آئیلیوں کو لیجے ہوئے بستر کو
الوداع کہتی میں اٹھ کھڑی ہوتی ہوں، پھروضو
کے بعد فجر کی نماز ادا کرکے پچھشش جائے نماز
پر آئیسیں بند کرکے بیٹے جانا میرے معمول میں
د، ما

W

W

ان مجمنش كي لذت لفظول من بيان كرما شاید ممکن نه ہو،اس کئے خودآ پہمی ایسا کر کے ویکھیں گا، کہ ایما کرنے میں سی درجہ سکون نفیب ہوتا ہے،اس کے بعد کمرے سے باہرتکل آنی ہوں، اب میرارخ ای، ابو کے کرے کی طرف ہوتا ہے ای ، ابو کو جگانے کے بعد میں فیرس پر چلی آئی ہوں، چونکہ اس وقت ہر سو خاموتی ہوتی ہے، مجی کے محرول کی محرکیاں وروازے بند ہوتے ہیں، آواز ہولی ہے تو ان برعرون کی جواللہ یاک کی حمد و ثناء میں معردف ہوتے ہیں، بہت خاموتی اور مشندی ہوا میں يرعمول كي ان آوازول كومن كرول حد درجه خوتي محسوں کرنے لگا ہے، کی میں سوئیرز اینے کام میں معروف ہوتے ہیں ادر میں ہرروز بالکل چیکے ت ان کواینا کام کرتے ہوئے دیکھرتی ہوئی ہول،، دس منٹ میرس کی نظر کرے میں دوبارہ اعدر چلی آئی ہوں، کمرے جمی لوگ اجمی سور ہے ہوتے ہیں، مرجمے جونکہ سکول جانا ہوتاہ، آو

### جمعتذالوداع

رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو بعد تماز کرھیں، پہلی رکعت میں سورہ فلام دورکعت نماز پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ زلزال، ایک بار سورہ اخلاص دیں بار، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کا فرون تین مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے دیں بار دور دورکعت نماز پڑھیں پہلی درود شریف پڑھیں، پھر دورکعت نماز پڑھیں پہلی مورہ اخلاص دیں بار، دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلاص بجیس فاتحہ کے آیت الکری تین مرتبہ سورہ اخلاص بجیس فرتبہ بعد سلام کے درود شریف دیں مرتبہ بعد سلام کے درود شریف دیں مرتبہ پڑھیں۔

اس نمازے بے شارفضائل ہیں اور اس نماز کے پڑھنے والے کواللہ تعالی قیامت تک ہے انتہا عبادت کا تو اب عطافر مائے گاء انشا اللہ تعالیٰ۔

### رمضان کی آخری داست

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت ہے کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا کہ دمضان کی آخری رات میں آپ کی
امت کے لئے مغفرت و بخشن کا فیصلہ کیا جاتا
ہے، آپ نے فرمایا کہ شب قدر تو نہیں ہوتی
لیکن بات یہ ہے کہ ل کرنے والا جب اپنا عمل
کرد نے وال جب اپنا عمل
کرد نے وال کو یوری اجرت مل جاتی ہے۔

\*\*\*

فاتخہ کے سورہ قدرا یک ایک بار، سورہ اخلاص پانچ یانج مرتبہ پڑھیں، بعد سلام کے دورود شریف ایک سود فعہ پڑھے۔ انشا اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو در بار خداد ندی سے بخشش مخفرت عطاکی جائے

W

W

W

P

a

m

### ظا كف

ماہ رمضان المبارک کی انتیبوس شب کوچار
مرتبہ سورہ واقعہ بڑھے، انتا اللہ تعالی ترقی رزق
کے لئے بہت انصل ہے۔
ماہ رمضان کی کسی شب میں بعد نماز عشاء
مات مرتبہ سورہ قدر بڑھنی بہت انصل ہے، انشا
اللہ تعالی اس کے بڑھنے سے ہرمصیبت سے
نجات حاصل ہوگ۔
انشا اللہ تعالی درگاہ باری تعالی میں حاجب

انشا الله تعالى درگاه بارى تعالى ميں حاجت ضرور پورى ہوگى۔

### طا كف

ستائیسویں شب قدرکو ساتوں مم پڑھے، یہ ساتوں مم عذاب قبر سے نجات اور مغفرت گناہ کے لئے بہت افضل ہے۔
ستائیسویں شب کو سورہ ملک سات مرتبہ پڑھناوا سطے مغفرت گناہ بہت فضلیت والی ہے۔
پڑھناوا سطے مغفرت گناہ بہت فضلیت والی ہے۔

### <u>يا يحويل شب قدر</u>

انتيوس شب كوچارد كعت فماز دوسلام سے
پڑھيں، ہرد كعت ميں سورہ فاتحہ كے بعد سورہ قدر
ایک ایک بارسورہ اخلاص تین تین بار پڑھیں،
بعد سلام كے سورہ الم نشرح ،سترمرتبہ پڑھيں۔
بعد سلام كے سورہ الم نشرح ،سترمرتبہ پڑھيں۔
سے نماز كامل ايمان كے لئے بہت انصل

عندا 23 حولاني 20/4

2362 خلام 22

ONUNE LIBRARO

ایک روز حاکے ساتھ گزارنے کے لئے

حب بھی لکھنے کا ارادہ کیا ہر بارارادہ ڈالو ڈول ہو

كرره جاتا تعام مرفوزية تي كاكباس بارثالاندكيا

اور مالاً خر كاغذ قلم لے كر بيٹے ہى كئى، مرتبجانے ايسا

کوں ہوتا ہے جب بھی ہم اپنے متطق مجھ بھی

لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لفظ کھو سے جاتے

ہیں، کب سے ملم ہاتھ میں لئے بیتی موں مرجال

ہے جولفظول نے ہم سے یاری کی موء ایسامحسوں

ہورہا ہے لفظ بھر سے مختے ہیں جو جائے کے

باوجود بھی جاری سمیٹ میں آ کے میں دے

جہاں ہم الی کہانوں کے کرداروں

کو لفظوں کے جال میں بوی آسانی سے جھٹر

دیے بیں و بیل خود کو لفظول کی ملکی کی ڈوری سے

ممی خود کو بائد تہیں سکتے ، خیراب جب آلی نے

كه ديا ہے تو مجرتو جيے بھي ہواينا ايك روز آپ

كساته كزارناي جوكاء حالانكه من اس معافي

من بري نهي ابت موني مون كونك فطرا من

تنہال پیند واقع ہوئی موں تو کہیں بھی جانے ما

کی ہے بھی ملنے سے پیچی بیانی اینے کمراور

ایے کرے میں وقت گزارنا پیند کرتی ہول،

اب ایمالیس ہے کہ میں بوریک فطرت کی مالک

ہول، بن بدہے کہ کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ

وقت اینے کمیر میں فیملی کے ساتھ گزاروں ،اس

کے باوجودا کر بھی کسی کے ساتھ دفت گزارنے کا

موقع کے تو چرابیاممکن نہیں ہے کہ اگلا انسان

مجھے سے بور ہو جائے ، بلکہ میری ملاقات کو آگلی

رے، شاید بیہ براکھاری کا المیہ ہے۔

م كى موساكى قائد كام كى على المالية ا 

ای تک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 أو نلوڈ نگ سے پہلے ای نگ کا پر نٹ پر یو یو ہر بوسٹ کے ساتھ ا میلے ہے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبد کی

> ♦ مشہور مصنفان کی گنب کی مکمل رہنج ♦ بركتاب كاالكسيشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💠 سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز ہرای تک آن لائن پڑھنے کی سہولت اہنہ ڈانتجسٹ کی تین مختلف سائزون میں ایلوڈ نگ بيريم كوانى ، نار ل كوالى ، كمبيريية كوالن 💠 عمران ميريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہنج ایڈ فری لنگس، لنگس کو پیسے کمانے کے لئے شریک تہیں کیاجاتا

واحدویب سائٹ بنہاں ہر کماب ٹورنٹ سے مجھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے 🖒 ڈاؤ نکوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ ٹلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر ائٹیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیکر منتعارف کرائیس

# WWW.PAKSOCHETTY.CO

Online Library For Pakistan



W



يريشان كرر با بوتا ب، سواونس كو باتھ پكر كر بست ہے اتار کر باہر کی طرف دھیل کر خود تیار ہونے کھڑی ہو جاتی ہوں اساڑھے سات بس ہوئے کو ہوتے ہیں ادر سکول شارٹ ہونے بیش بس بندرہ سنٹ مزید ہاتی ہوتے ہیں ، اس کئے میں ا بی محضر سی تیاری کے ساتھ ریڈی مولی محاول الفائے ایکدم تیار ہولی ہوں، اب تیزی سے سنڈی تیل سے اپنی تمام بلس سمیٹ کر میں فضان کے کرے میں جلی آئی ہوں، جس کے خود کے سکول جانے میں بس تھوڑا ٹائم رہتا ہے اس کے باو جود بھی وہ مزے سے سور ہا ہوتا ہے۔ مروہ میرا اتنا اچھا بھائی ہے کہ میری میلی ایکاری آ جمعیں ملنا ہوا، میرے ساتھ چلنے کو اٹھ کھڑا ہوناہ، کیونکہ مجھے سکول تک چھوڑنے کی ذمہ واری اس کی ہے سواب ہم چلنے کے لئے بانگل تیار ہوتے ہیں، وقت کی سونی مزید آئے سرک ر ہی ہوتی ہے، مجھے جانے کی جلدی بھی ہولی ہے مرای ابوے دعالتے بنا کمرے جانا میرے لئے ملن عی ہیں اس لئے بلس ہاتھ میں لئے ای سے چن میں سے عی دعامتی ابوجی کے ماس چل آتی ہوں، ان سے دعا سمیث کرمسرانی ہو میں فیضان کے ماس جلی آئی ہوں جو ابھی تک نیندآ تھوں میں گئے میرے انتظار میں کھڑا ہوتا ے الیے میں روز کی طرح اسے تھوڑی می ڈانٹ يلا ديا كرنى مول كمكب سے جاتے ہوئے موم المجي تک نيند ميں ہو، الي حالت ميں گاڑي حلاقا گے تو خود کونہ چے مگر مجھے ضر در کرا دو سے اورر دنہ **کا** طرح وہ میری ڈانٹ من کریہ کہتا آ گے بڑھ جا ے کہ جناب آپ کب سے جاتی ایکٹیو ہو جا میں، میں انجمی جاگا ہوں اور انجمی تک نیند 🐿 موں، خبر بیاری مجری اس جان بوجھ کر کی جا۔ والی بحث کے ساتھ ہم گھرے باہر کیے آگے

ایے جیے کے کام کرکے جاتی ہوں، تو بس اب ہے میرا کام کا ٹائم شروع ہوجاتا ہے،سب سے يبلي موثر علا كريش حيت ير جلي آتي مول وبال . موجود برغدول کے لئے رکھے برتنول میں یانی وال كر مين واليس فيح جلى آتى مون، ميرك ینے آنے تک ای جان نیندے بیدار ہو کر کن میں ماہ بدوات کے لئے ناشتہ تیار کرنے کے لئے موجود ہوتیں ہیں،بس بھی ایسا ہوتا ہے کہای کی طبيعت تُعيك نه موتو ناشنه خود بنانا يرانا بيه، ورنه عموماً ای جان بڑے بیارے میرے لئے ناشتہ بنائے ساتھ میں میرائے ملس تارکر کے رکھ دیتی ہیں، اس کام سے فراخت کے بعد ای یاتی بہن بھائیوں کے ناشتے کی تاری میں لگ جاتیں ہیں، جہاں تک ملن ہوتا ہے میں ان کی سیلب کی ہوں، پھر جب وقت کی طرف نظر براتی ہے ادر کم ونت رہ جانے کا احساس ہوتا ہے تو ای کو اینے تیار ہونے کا بتالی کن سے باہر نکل آلی مول، مین سے باہرر کھے میرے سیلے قدم یر بی ہردوز کی طرح ای کی چھھے ہے آواز سنائی دیتی ہے ''اولیں کے سکول جانے میں بھی تھوڑا ٹائم یا تی ے اے بھی اٹھا دؤ' اور میں سعادت مندی ہے جی اجھا کہتی اولیں کے ماس چلی آئی ہوں، چو سوتے ہوئے اتنا بارا لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی نیندخراب کرنے کو ذرا ول میں جا ہتا ، مگر اس کا سکول جانا بھی تو ضروری ہوتا ہے اس کئے ول میں المرت اس کے لئے سارے بار کو تعلیم ہوئے میں اس کوجلدی اٹھنے کا کہہ کریا ہرآ جالی ہوں، فریش ہونے کے بعد دوبارہ سے اولیں کی طرف رخ کرلی ہوں جوا بھی تک نیند کے مزے لےرہا ہوتا ہے،بس اب وقت بھی پر لگا کراڑان بجرنا شروع كرويتا ب شايدات لئے جلدي . كرنے كے ياوجود بھى در ہونے كا احمال

W

W

W

P

m

2014 5 24 24

رد می اس دول کا جھے اس سے ریموث وال انتظار کر رہی ہوں تا کہ جب وہ دودھ لے کر دیں جھے چ ویکھنا ہے۔'' آئیں تو طرم کر دول، تو بیجے تک بھائی کی آمہ اب چونکہ می میں مجھے کوئی خاص انٹرسٹ ہوتی ہے مجھے نینرے جگا کردہ چلے جاتے ہیں نہیں ہے تو میں بوے آرام سے معودی ی ب اور میں آ دھ ملی آ محمول کے ساتھ مین میں آن ایمانی کرنی فیضان کو جواب دے کر خود جی اولیں کھڑی ہوتی ہول، دودھ کرم کرکے میں عشام کی ك ساته وورك مون ويلحف بينه جاني مول اتب نماز ادا کرتی ہوں، لائث آنے کے ساتھ بھائی نینان دراسا چرجاتا ہے جی ہیشہ کی طرح اس اورابوآ جکے ہوتے ہیں ان کو کھانا سرو کرنے بعد ک ناراصکی میں ڈویےالفاط انجرتے ہیں۔ ان کے گئے جائے بتاتی ہوں ، پھرا تھے دن کے " آپ سے کچھ کہنا عی تضول ہے، خود بھی لئے کیڑے برایس کرتی ہوں ،سب جائے سے بى بن كر كارنون د يلصنے بيٹھ جانی ہيں۔ فارغ موتے ہیں تو تمام برتن سمیٹ کر چن میں "بال قرتهارا في محى قريراناى آربابي جلي آتي مون، 😨 مناسختي دي يرچونكداب باريرانا ديلهنے بيٹه جاتے ہو۔" بمال لوكول كالبضه موتاب توجوجي والاعجدب جس يروه احتجاجاً واك آؤث كرنا لاؤرج ہوتے ہیں تھوڑی می در ان کا ساتھ دیے کے ہے باہر نکل جاتا ہے، دل میں ذرا سا انسوس تو لئے بیٹھ حاتی ہوں اس دوران کی وی کے ساتھ ابحرتا ہے اس کے بس ذرای دیر اولیس کے ساتھ سل فون مجی چیک کر لیکی وں ا ماتھ دے کر میں انھاف کرنے کے خیال سے جب نيندسے بے حال ہونے لکتی ہوں تو ان کو۔ ر بوٹ فیضان کے حوالے کیے خود باہر آ جالی سب کوشب تخرنبتی اینے کرے کی طرف چل ہوں جہاں را ت کی رو تی بنا کر پین سیٹی ہوتی باہر وی مول جہال میرا یارابستر میرامتھر ہوتا ہے آ جانی ہوں ،اب ابوادر بھائی لوگوں کے آئے ، مر بالكل ي خبر موتى سے درا يہلے ميں ہے پہلے تک کا وقت سارا فرافت کا ہوتا ہے جس مجح منتس اینااحتساب کرنے میں زور نگانی ہوں یں بھی موڈ سے تو کوئی یک پڑھ لیتی ہوں یائی كرآج دن جريس نے كيا كيا، اگر كسي علطي كا ول دیکھ میں ہول ورنہ اسکے دن کے بیٹی کو ایک احماس مواتو تو الله تعالى سے معالى طلب كرتى نظر دیکھ کرنسلی کر ائتی ہول مغرب کے بعدے آئدہ علظی نہ کرنے کا ارادہ کرتی آیت الکری ہلک سے نیندآ عموں میں بسیرا کرنے کو تیار ہوتی يره هرسوجاني بول-اور لائٹ بھی جا چکی ہونی ہے،اس دنت میں ہر تو جناب بہتھا میرے شب وروز کا حال باریکا ارادہ کرتی ہوں کہ آج تو ضرور کچھ نیا لکھ جھے اپنا دن کر ارکر اچھا لگتاہے، آپ کومیرے لول کی تمر مہر یا تی ہونیند کی جو ہر یار اس اراد ہے **ک**و

کئے ان کے ساتھ وقت اچھا کز رجا تا ہے، ڈیڑھ بيے سكول سے چھٹى ہوتى ہے يونے دو بي تك میں کمر واپس آ جاتی ہوں، تھوی ی تمکادت محسوس ہوری ہونی ہاس لئے چینے کہ بعد میں قوراً سوجالی ہوں ،ایک ڈیڑھ تھنے کی نینر کے کا جب الحتى بول تو اجما محسوس كررى بوني مول عمری نماز ادا کرنے کے بعد کمانا کما کرای کے یاں بیٹ جال ہوں جہاں باتی کبن بمانی جی موجود ہوتے ہیں، کھردیران سے کے شب کے ماتھ ساتھ جھولوں سے بھی ی شرارت کرتے موے اٹھ کوری ہولی موں کونکداب کام کا نام فرول ہو جا ہوتا ہے، شام ہونے میں بس تحورا ی وات یا تی ہوتا ہے اس کئے مزید وقت مناتھ کے بنارات کے لئے آٹا کوئدھ کرر کو دی ہول الوا علي بوت إن اور جائ كى فرمائش بمى مو چی ہوتی ہے اس لئے حاضر افراد کے لئے جائے ما كر تمام برتن سمين ان كودمون كمرى موجاق موں اس کام سے قرافت کے بعد شام کی مفاق شروع ہو جاتی ہے، اس دوران عمر کی نماز وقت ہوجاتا ہے تماز اوا کرکے میں تی وی لاؤن من جلی آنی ہوں جہاں دونو ل چھوٹے بھائیول يس روزي مرح الي پند كاجيتل ديكيني مين جنك مور ہا ہوتا ہے، میرے وہاں داخل موتے عی دولول کارخ میری طرف ہوجا تا ہے۔

آلی کھے "ورے مون" (کارٹون) و ملمنے ہیں، اولیس نے مند بسور کر اعی فر مالی كرتي ہوئے في وي ريموث كو حريد أين في **میں کرنے کی کوشش ہو لی ہے جبکہ قیضا ن نے فول** ی باک بر ما کراس کی فرمانش کورد کرنے گ كوشش كابولى ب-

" اور مون برائے آرہے ہیں جو ب ملے و کم چکا ہے ای لئے میں اس کو دوبارہ ہے

جیں ، ایک منٹ ذرائٹہریں، اس سکول کے ذکر ہے آب اہیں مجھے سکول کرل تو میں سمحدرے؟ اكر ايها بي و جان ليس ميسكول يزمي ميس یر هانے جاتی ہوں، تی ہاں، ایسی ایک ماہ پہلے تی میری انٹرن شب ہر جاب ہوتی ہے، چونکہ میں ایم ایس میتھ ہون اور ڈیڑھ ماہ یہلے ہی ایم ایس ی میلید کیا ہے اور خوش سمتی سے جاب محى فورانى لك كل-

W

W

W

ρ

a

0

m

نیک کی میں بیشہ سے شوقین رعی اول ال لئے جیسے عی جاب ہول میں بدی خوشی خوال جوائک دے دی، جاب سے مملے جواگر اسے شب وروز کے لئے لکھنا ہوتا تو شاید بس میں انتا ي الله يالى كمن كے بعد شام موجالى ہے اوردن حتم ہو جاتا ہے، تمراب دن اتنا ایکٹو ہو کماہے جس طرح سنوذنك لائف بين مواكرنا تها، قو اب معروفیت می وی ہے جوسٹوونٹ لاکف میں ہوا مر کی تھی، اب دن اجھا کر حد درجہ معروف ہو چلا ہے، خیراب چلیئے سکول کی طرف برجة بن ، ليضان كوسكول يرض جانا موتاب بو وہ وس منٹ کا سفر حیزی ہے ڈرائیو کر کے بالگا منٹ میں جھے سکول پیٹیا کر واپس چلا جاتا ہے، الناف روم يل على آئى مول جمال بائي ميجرد ے سلام وعا کے بعدرجشردا فعامے کااس موم کا رخ كرتى مول، اسكول من المبل ك بعد سے اورا دن میتھ ادر فزئس کے ہیریڈر کیتے ہوتے سمیے گزرتا ہے وہ ایک الگ بی احوال بن جاتا ے جوا کر فح ریر کرنے جھی تو شاید پر مطح عل م بر جائیں، ای لئے بس اتنا کائی ہے کہ میتعد میرا پندیده سجیک بو تمام بزی کلایز می برا ما کر کانی اچھا لگاہے اور سب سے ایکی بات میہ که میری تمام اسٹوڈنٹس بہت انچنی ہیں، اس

20/4 جولاي 20/4 E

2014 54 27 27

ساتھ دن گزار کر کیما لگا؟ ضرور بتائے گا،سیشکی

می ضرور بتاہے گا کہ بورے دن میں کون ساکھہ

میرے ساتھ گزار کرآپ کو سزا آیا؟ انشاءاللہ مجر

سی سلسلے یا تحریر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو

**☆☆☆** 

كى، جب تك كے لئے الله عميان-

W

W

W

a

0

C

کل پر ڈال دیتی ہے بہی وجہ ہے ان ونوں لکھتا

جیے بانکل بند ہو کر رو کمیا ہے، اب جب آہت

آسته جاب من سيك مولى جارى مول وانشاء

الله وكشش كرول كى كه زياده نديج روز أيك آوها

منى لكوليا كرول، سوكى جاكى كيفيت من بعائى كا



تنيبوين قسط كاخلاصه

نے کی طلاق کے باعث شاہ ہاؤس کے کمین شدید صدے سے دوجار ہیں، ایسے میں تیمورا می فطیعة کو طاہر کرتے ہوئے میں نینشن مزید ہوجا تا ہے اور زینب سے لمنے کی کوشش کر کے معالمے کو کمیسے بنایتا ہے، ایسے میں بیاجان حالات کی نزاکت کے پیش نظراک فیصلہ کرتے ہیں، جہان سے زینب

جہان ڈالے کی بیاری کے متعلق جان کرخودکو فضا میں معلق محسوس کرتا ہے۔ جہان ژالے کو کھونے کے تصور سے ہراساں ہے، ایسے میں ژالے اسے زینب سے نکاح کوفور ا کرتی ہے، صرف وی نہیں جب معاذ بھی وی بات کہتا ہے اور اس کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جان کی خواہش تو جہان کے پاس انکار کی گئجائش ختم ہوجاتی ہے۔ معاذ اور پر نیاں کے تعلقات کی سرومبری جہان کی بہتری کی کوشش اور معاذ کو سمجھانے بجھانے

باوجود برمتی جاتی ہے۔

چوشیو س قبط

ابآپآگے ہاھیے



WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY.COM

W

W

W

FOR PAKISTRAN

W

W

W

m

پرڑا نے نے بساخة نظرین چرالیں۔

'' بھے نماز پڑھن ہے گا ، کھرسونا تل ہے۔''

'' نمازی تو میری بیٹی پہلے بھی تھی اب پھرزیادہ علی عبادت گزار نیل ہوگئ؟'' انہوں نے چیٹرا تھا،

'' نمازی تو میری بیٹی پہلے بھی تھی اب پھرزیادہ علی عبادت گزار نیل ہوگئ؟'' انہوں نے چیٹرا تھا،

'' میں محسوں کر رعی ہوں ڈالے تم اپ سیٹ ہو، ند ڈ ھنگ ہے کھی کھاتی ہو شمیرے پاس پیٹھتی ہو،

بھے تو گلگ ہے جینے روئی بھی ہوتم ، جہان نے تو کچونیس کہا تہمیں؟'' ان کی گری نظریں جیسے اندر تک از

'' ایسا کچونیں ہے گی، بس کچو طبعت تھیک نیل تھی۔'' اس نے جیسے جان چیڑا تا چاجی ، مز آخر بیدی

نے ہنکا داسا جرا۔

'' چھی ماہ ہوا ہے جس تمہاری شادی کو گرتم ابھی تک پریکنٹ نیل ہو کیں ،کل چانا میرے ساتھ ش تہارا چیک اپ کرانا چاہوں گی، جہان کارویہ تو بہتر ہے تا تمہارے ساتھ؟'' سمز آفریدی کی ہا تو س نے

ٹرالے کے چرے کود بکا ڈالا تھا، اس نے خفت زدہ اعدازہ میں نظریں جمکالیں اور بے صدعا ہن ہو کر اولی ف

W

W

W

t

C

" مجھے آپ کا شاہ پہ فک کرنا اچھا تہیں لگامی ، وہ صاف گواور کھرے دیا نندارانسان ہیں ، اولا د کے معالمے میں دیراللہ کی طرف ہے ہے۔"

"او کے او کے تم نے تو ہرا مان لیا، میری جان میں بھول جاتی ہوں تم اپنی مان سے زیاد واپنے شوہر سے معت کرتی ہو۔" انہوں نے ہتے ہوئے کہ کراس کا گال تقیقیایا تھا اور اسے نیک تمناؤں سے واز تی لیٹ کئیں، ترائے کراس اس بھر کے جائے نماز بچھاری تھی۔

ہا ہی گا ہے۔ ہو اور ہر اہداری میں اس بل موت کا سنانا طاری تھا، رات کا تیسرا ہر تھا اور ہر سو ہو کا مالم، بس ماحول میں بھی کھارکی اشخیر کے تھینے یا پھر کی وارڈ بدائے کے جوتوں کی سرک سرک سنائی دے جاتی ،ایر جنسی آپریش روم کا درواز ہ بند تھا اور وہ سب با ہرا یک اضطراب اور دھشت کے عالم میں موجودا نی اپنی سوچوں میں کم تھے، سیر حمیاں چڑھتے ہوئے جانے کیے پر نیاں کا پیر سر کیا تھا اور وہ شہیلے بغیر کرتی جل گئی تھی، بیراس کی کر بناک اور داروز چیس می تھیں جس کی وجہ ہے آپ کی آن میں کھر بجر کے سارے افرا داس کے کر دہتے ہوئے تھے، جو ہر لوراپ بی تون میں ڈوبتی جاری تھی، بس پھر مجراب می سارے افرا داس کے کر دہتے ہوئے تھے، جو ہر لوراپ بیت جلت میں ہا بیال لے جایا گیا تھا، معاذات کی کہ ایک برجوای اور افرا تفری کی بھی بھی ہو مواورا ہے بہت جلت میں ہا بیال لے جایا گیا تھا، معاذات کی پہلے در بیاں کوئی بھی نہیں جانا تھا، آپریش سے پہلے چھر بھی زیداس کے نیچ کی موردت کے اس پروان ان کے سائن کے بائن کی اور جہان اس سے رابطہ کرتا ہارگیا تھا، پھراس کی زندگی یا موت کے اس پروان ہو انے بہیا کی جان سولی ہوئی تھی، معاذات کے سامنے تھا، پھراس کی زندگی یا موت کے اس پروانے اور بیچھے سب مردرت پڑی تی ہوئی تھی، معاذات کے سامنے تھا، چرے یہ ہواری قدموں کے دوڑنے کی آواز انجری اور کی جان سولی ہوئی تھی معاذات کے سامنے تھا، چرے یہ ہراس آٹھوں میں اک انجانا ساخوف لئے وہ کنا اگھوں میں اک انجانا ساخوف لئے وہ کنا

کمال منبط کو یس خود مجمی تو آزماؤل کی میں این ہاتھ سے اس کی داہن سجاؤں کی سرد کرکے اسے جاندتی کے ہاتھوں میں میں اینے ممر کے اندمیروں میں لوٹ آؤل کی یدن نے کرب کو وہ مجمی نہ سمجھ یائے گا میں دل میں رووں کی آتھوں میں مسراوں کی وو کیا گیا کہ رفاقتوں کے سارے لطف مح میں کس سے روٹھ سکول کی کے مناول کی وہ ایک رشتہ بے نام بھی میش کین میں اب بھی اس کے اشاروں یہ سر جھکاؤل کی بچھا دیا تھا گلاہوں کے ساتھ اپنا وچود وہ سو کے اٹھے گا او خوابول کی راکھ اٹھاؤل کی اب اس کا فن تو کس اور سے منسوب ہوا مِن سُ كَي لَقُم اللَّهِ مِن مُثَلَّاوُل كَي جواز ڈھوٹٹ رہا تھا وہ نن محبت کے وہ کیہ رہا تھا میں اس کو بعول جاؤل کی

W

W

W

m

اس نے میرا سائس بحر کے بروین شاکر کی بک کو بند کیا تو سرورتی کے بچنے کاغذیراس کی اوک مرم کان سے بھر نے والے آنسو پھیل کر دور تک او حکتے چلے گئے ، دکھ سے بوجمل مسکان اس کے بوئٹوں پر ازی تھی، شام سے اب تک وہ کتنی بے چین تھی ، کس ورجہ وحشت زوہ، دھیان کے تمام پنچھی لحد لحد از ان بحرتے رہے تھے۔

"اب وہ تیار ہورہ ہوں گے، اب نکاح ہوا ہوگا، اب ندیب کو کمرے میں لایا گیا ہوگا، اب شاہ باؤس آئے ہوں گے، دونوں نے پیتہ بین کیابات کی ہوگی، پھرعہدوفات پہلے غلطیوں کا اعتراف پھی آنسو پھرمسکرا ہٹ، روضنا منا نا اور پھر ..... "اس کے آگے کی تمام سوچیں اس کے وجود میں تھٹن بھر جا تیں تو دل میں وحشت سے بھرا ہوا احساس، وہ ہر بار سرجھنگتی اور ہر بارخود کو چھڑکی۔

وں من وست سے برا ہوا میں ما ہو ہر ہو ہر ہو ہر ہو در وروس میں اسے کم ظرف ہو کر فیمل سوچنا تھا، اسے خود سے اپنے دل کو بھی وسیح کرنا تھا، گر کرب ایسا تھا گھر اہث اتنی شرید تھی کہ اس کی ہر کوشش ناکام جاری تھی، گئی بار پوری شدت سے ول چاہا تھا جہان سے بات کر ہے گر اس نے ہر بار خود کو تی سے دوک لیا تھا، آج کے دن اس نے جہان کو ہر گر بیش پکار نا تھا، آج کی رات اس نے جہان کو اپنی یاد نیس دلا تا تھی، بداس کا خود سے عبدتھا جوا سے جی خون رولائے جارہا تھا، آج کی رات اس نے جہان کو اپنی یاد نا تھی، بداس کا خود سے عبدتھا جوا سے جی خون رولائے جارہا تھا، جب بدوحشت بچھاور بھی سوا ہونے گی، تب وہ وضو کی نیت سے واش روم میں بند ہوگی تھی، باہر آئی تو کر سے میں سند ہوگی تھی، باہر آئی تو کر سے میں سنر آفریدی کو موجود یا کرقد رہے جمران ہوگی تھی۔

باہر آئی تو کر سے میں سنر آفریدی کو موجود یا کرقد رہے جمران ہوگی تھی۔

ی بی بن وقت بری بی این ایک ایک ایک ایک تک رہا ہے اور تم ابھی تک چرری ہو۔ "ان کے سوال

2014 July 30 1 1940

مين 31° بولنت 2014

ہے۔ بخت جان ہوتم ،مرد کی ہر کر جیس ، میری جان اتن آسانی سے بیس چھوٹے والی تم سے۔ " پہ جیس اس وتت وہ اتا بے رحم اور سفاک کیوں ہو گیا تھا کہ اسے نہ پر نیاں کے درو پڑتے چرے بہرس آیا نہ اس ی تھوں میں اثر تی می بداوراب اپن عی بےرحم آواز کی باز کشت اسے سنائی وی می تو ول میں وحشت ى بحرائى، اسے احساس مك ند موسكا اوراس كى أتكمول سے كتنے عى آنسونو ث توث كر بكمر تے بطے محتے، ضد ....انا ....اورخودی کے زعم میں جتلا وہ کیا کھونے جار ہاتھا،اسے احساس ہوا تو جے یا گل ہونے لگا "معاذ .....ردر ہے ہوتم؟" جہان کی اس پہنگاہ پڑی تواسے بچوں کی طرح سکیاں بحرتے و کھے کر ووتریب آ کرسٹسٹدر سابولا تھا، جواب میں معاذ اس کے کا عرصے ہے لگ کرخود پر پوری طرح منبط کھو بین سرجاؤں گا ہے اگراہے کہ ہوا، وہ تھیک تو ہوجائے گی تا ہے؟"ان کی آنسوؤں سے بھیگل بھرائی ہوئی آواز میں کتنے خدشوں کی بلغار تھی، جہان شنڈا سائس مجر کے دہ کیا تھا، کیا چیز تھادہ؟ اسے "اللہ ہے وعا کرو معاذی سب کھوای قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے، وعا کرواللہ پر نیال کی مشکل کو ا آسان بنا کراہے صحت اور زندگی سے نواز دے۔ جہان خود بے تحاش مصطرب تھا محراس مل اس بہت رسان سے کہدر ہاتھا، معاذ کچے دمرساکن سا اں کے ساتھ نگار ہا پھر آ ہمتلی ہے الگ ہو گیا، کچھ کے بغیروہ بے آواز قدموں سے پلٹا تھا اور وضو کر کے جائے نماز کا اہتمام کیے بنائی سجدے میں کر کیا تھا،اے ایس پنتھا اس نے کس اعداز میں اور کیسے رب کو پکارا تھاا ہے بس میدیا وتھا اس نے اللہ ہے مرف ایک بی التجا کی تھی ، وہ تھی پر نیاں کی زعر کی کی وعا۔ جركي اذان كي پہلي يكارفينا ميں كوجي مي، جب جہان دوباره شاه باؤس واليس آيا تھا، پوريے شاه اؤس کی لائینس آن سیس، نور بہور بداور میں ہوجی رات سے نکاح کی نقر میب کے باحث ادھر بی میں ا بھی ہمی آتے ہوئے اس نے سامنے کیٹ پہتالا دیکھا تھا بائیک پورٹیکو میں کمڑی کر کے دوا عمر وئی جھے ل جانب آیا تو سب سے پہلاسا منازین سے بی ہواتھا،آف دائیٹ شینون کے خواہمورت کی کڑھائی ے آراستہ سوٹ میں مابوں ہمرنگ دو پٹہ نماز کے اسٹائل میں کیلئے وہ جیسے ای کی مختفر تھی اسے ویکھتے ہی ايك دم أمر ي مو أقي-تکاح کے بعید سے باضابطہ دوسرا سامنا تھا جہان کا اس سے،اس سے پہلے جب وہ اعراآیا تھا تو وہ نوربیے الجوری می، جہان خود آتے ہوئے مماے فاطمہ کو لے کرآیا تھا، بغیر کھے کے فاطمہ کوآ مے بوج کراس کی کودیں ڈال ویا ، نور پیکٹر اکر کی کیا ہرنگل گئی میں۔ '' آپ کے ساتھ جننی زیردی ہوئی تھی ہوگئ ، مزید جرکرنے کی خود پیمنر ورت میں ، مجھے اور میری بیں کوآپ سے پھینیں جاہے ہوگا۔" وہ اے ویکھے بغیر اس سے ناطب ہوتی می، جہان کھے چونک کررہ

W

W

W

O

C

مخلف لگ رہا تھااس معاذ ہے جس سے پچھلے کی مہینوں سے جہان واقف تھا۔ "كيابوا إساع زياد كهدم القاسر حيول سے كرى ہے-"اس كى آواز ميں بھى اعديشے سرسراتے تھے، جہان کے ہونٹوں سے سردآہ برآ مد ہوئی گی۔ " وُونٹ یووری، ڈاکٹرزنے بچے کی طرف سے کمل اظمینان ولایا ہے، سارا خطرہ تو بر نیال کی جان

W

W

W

m

كو ہے۔" جہان عادت كے برخلاف اس بيطر كركيا تماءوہ اس كى برنياں كى جانب سے برتى جانے والى برعبتي اوربه سلوكي يدب تحاشا كرُّهما تمار

"كياكها حاجة مو؟" معافر كول كودهكاما لكاتما، جهان كم مونول يدز برختر تعيل كيا-ود تنہیں اپنے بچے کی فکر ہے یا؟ اسے پچھیس ہوگا نا امیدی تو ڈاکٹرزنے پر نیاں کی طرف سے ولائی ہے۔ 'جہان آج اے برگز معاف کرنے کے موڈ میں میں لگتا تھا، معاذ یکفت سکتے میں آ کیا، جہان حفی سے اسے ویکمنا بیا کی جانب چلا کیا جواشارے سے اسے پاس بلارہے تھے جبکہ معاذ ہوں ویوار کے سہارے بیٹمتنا چلا گیا تھا جیے جسم ہے سی نے ساری توانائی ایک کمے میں تجوزنی ہو۔ '' بیٹائی اس سوٹ کے ساتھ ایکی کیے گی ، پرلیں کر دول؟''

سبح جب وہ تیار ہونے لگاتھا تو پر نیاں نے جان ہوجو کرا سے نتا طب کیا تھا، پچیلے پکھ دنوں سے وہ اب میں بہت نمایاں تبدیلی محسوں کر رہا تھا، وہ ہروقت اس کے آھے پیچھے مجرنے لگی تھی، ہر کام بھاگ بھاک کرخودسرانجام دینے کی کوشش کرتی ،معاذ نے زیادہ توجہیں دی می تمراس وقت جمنجا کا تھا۔ " تم سے میں نے مشورہ جیل مانگا اور ہروقت سر یہ کیون سوار رہنے لی ہومیرے ۔ "وہ جیزک کر بولا تو پر نیاں کا چہرا ایک وم سے دھواں دھواں ہو گیا تھا، ہونٹ کپلتی ہوئی وہ یوں پلیس جھیکنے لگی تھی جیسے

''اب کیا ہے؟ جاؤ نا'' وہ چیخا تھا، پر نیاں تھبرا کر دوقدم چھپے ہوئی مجر قدرے جیکھا کر تمریسے ہوئے اعداز میں بول میں۔

"جھاآپ سے کھ بات کرنی ہے۔"

" إن تو بولو، يون معصوميت كا تاثر ديني كي كيا ضرورت م، اليمي طرح جانبا مون جوحقيقت م تہاری۔' وہ ای خراب موڈ کے ساتھ کے وترش اعداز میں بولا تھا، پینٹیس اے اتنا عصر کیوں آرہا تھا

ا بھے آپ سے معالی ماتنی ہے، جمعے اس اعتراف میں عارمیں ہے کہ میں نے آپ کی بہت نافر مانی کی، پلیز مجھے معاف کرویں۔" مجیل آواز میں کہتے اس نے با قاعدہ اس کے سامنے باتھ جوڑ ویے تھے،معاذ جہاں جران ہواتھا اس کی اس حرکت یہ وہاں زہر سے بھی مجرکیا تھا۔

''اب ریکوئی نیا ڈرامہ ہے تہارا؟ تم اور معانی تمہاری اکڑنے اجازت کیے وے دی اس کی؟'' اس کا لہجہ کاٹ دار اور کہرا طنز سموئے ہوئے تھا، پر نیاں کا چرا پیمیکا پڑنے لگا۔

''ایک دو دن میں میری ڈلیوری متو تع ہے، یہ بہت نازک وقت ہوتا ہے، میں جا ہتی ہوں اٹی سابقة ساري خطاعي معاف كرالون - "اس كي وضاحت بيه معاذ مسخر سيبس يرا-" بيسبق مى يقينا مهيس ممانے ويا ہوگاہے نا، ورنتهارى انا كوكهال كوارا ہوسكا تھا، خبربے الرر ہو

33 مرتبي 2014

🖒 ڈاؤ نلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تہمرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نگوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ایے دوست احباب کو و بیب سائٹ کالنگ دئیر متعارف کرائیں

# ANGPANKSOCIETINY, COL

Online Library For Pakistan



W



''کیسی زبردتی؟''اسے خفتان ساہونے لگا۔ '' کیا آپ ابنا بھرم رکھنا جا ہتے ہیں میرے سامنے؟ یہ بہت فضول بات ہوگی، میں جانتی ہول آپ

ژالے ہے محبت کرتے ہیں اور .....<sup>.</sup>

W

W

W

''اور ....؟" جہان نے سوالیہ مرسر دنظروں سے اسے دیکھاوہ اس کی بوری بات سننا جا ہتا تھا۔ ''اور بدکہ تیمور کی بدئمیز بول اور دھمکیوں کی وجہ ہے پریشان ہو کرمما پیا نے آپ کے سریہ بجھے ملط كرويا-"وه ز برخندے بول هي، جهان نے بونٹ كئي سے بھنچ كئے،اسے قطعي سمجھ نہ آسكي وه اس صورتحال میں اب کیا کردارادا کرے، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ یا تا نیچے ایک دم سے شور و نیار کی کیا تھا، جہان کسی طرح بھی خود کو نیچے جانے سے روک تہیں سکا، وہاں کا منظر بہت دکروز تھا، پر نیا ل کی حالت اتنی خراب بھی کہ وہ اس وقت ہے ہوش ہو چکی تھی، جہان بی پیا اور پیا جان کے ساتھ مما کے ہمراہ اسے ہاسکل کے کر کمیا تھا۔

''بول کیوں ٹیل رہے ہیں آپ؟ کچھ یو چھاہے میں نے ،سب خبریت ہے با؟''جہان کوسوچوں کی اتھاہ سے زینب کی جیز آ واز نے نکالا تھا، وہ اس کی خاموتی پر ہراساں نظر آ ربی تھی، جہان چونکا اور قدري شرمنده ساموكرره كيا-

" الريال تعيك بين الله في بيغ كالمت سالوازام-" "اوه احمنك كافر ايك لحد كوياسولى بدلنك كركز رائب بمبر ملات الكليال كمس كني ، فون كول بير ا تھارے تھے آپی؟ بات کرنے کا مجھے بھی شوق میں بڑا ہوا، مریر بیٹانی بی الی تھی۔ "و و وی اضطراب

سے نگلی تو پھر سے سلکتے کو کیلے کی طرح و چھنے لگی، جہان کی خفت میں پچھا درا ضافہ ہوا۔ '' سوری نون سامکعٹ پیتھا، پریشائی میں خیال ہی جمیس آ سکا۔'' اس کی وضاحت پیرزینب نے شوری

"بال خیال کون آئے گا، چھلوں کی بریشانی کی سی کو کیا برواو"

"اكين سورى، آئنده ايمانيل موكاء" جبان في جيم جان حيرانا جاى مرجمون كى بجائ

'' کیا مطلب ہے؟ خدا نہ کرے کہ پھر ہے الی چونیشن سے دوجار ہونا پڑے۔'' وہ اسے محور کر ا يو ل هي، جهان كا دل اپناسر پيپ لينځ كوچا با ت**غ**ا، وه لتي مي ايك رات كې دېمن؟ نه جمجك نه شرم نه كريز ، وه الآ جياس في بند سن والے بندهن سے بى سرے سے بنازمى-

جہان کو بجیب سی بسخھلا ہٹ نے آن لیا، بھانجمی کو ہاسپلل لے جانے کے لیئے سوپ اور ناشتہ تناہ كرنے كا كہتا وہ اپنے كمرے ميں آھيا، دارڈ روب سے كيڑ ہے نكا ليے ادر نہانے مس كيا، اس كے بعد نماز ادا کی تھی پھر آ کر بستر یہ لیٹا تو اس کے اعصاب شدید کشیدگی اور محلن کے باحث تناؤ کا شکار تھے، فاطمہ وہیں سور بی تھی، جہان نے کروٹ بدلی تو نگاہ گلانی نبیٹ کی خوبصورت می فراک میں معموم بری م جا پڑی، وہ پچھ دیرا ہے دیکمارہ، وہ ہو بہونین کی کانی میں، وی غلاقی آ جمیں وکسی علامی می م ستواں ناک گلاب کی چھٹریوں جیسے نازک ہونٹ مبلج پیٹائی اور میدے جیسی بے حد اجلی رحمت، جہان کے چیرے بیسلراہٹ بھرنی چلی گئی، اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اور احتیاط اور نری کے ساتھ بچی کواٹھا کر

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARS! FOR PAKISTAN

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

ائے سینے پرلٹالیا، پھرای شفقت اور محبت سے بار باراس کی پیشانی کوچ ما، وہ ذرا ساکسمسائی اور پھر سے گہری نیندسوگی، جہان کوائی تعکان اور کلفت دور ہوتی محسوس ہوئی تھی ،ایک عجیب ساسکون تھا جواس کے اعد سرائیت کرتا جار ہاتھا، فاطمہ کے لئے ای کے دل میں محبت کے سوتے اس وفت بھی پھوٹے تھے جب ملی باراس نے اسے دیکھا تھا۔ دل کی گرائوں سے بیرخواہش امری تھی کہ وہ تیمور کی نہیں اس کی بیٹی ہوتی، پید نہیں اس خواہش میں کتنی شدت می کدوه حالات کے چکر میں آگراس تک پھن کئی می اے اس کاباب ہونے کا درجددے سل نون په سنځ نون بې مني و د مان جونک سا ميا، سل بيد کي سائيد نيمل په موجود تما اوراس کي اسكرين روش مي، جهان في ون الحايا اوراس كى اسكرين كوافقى سے چھوا، ان باكس عمل ميا تھا، كميني كى طرف سے کی پرکشش آفری پیشش کی، جان نے تن ڈیلیٹ کیا اور والے کالمبر ملالیا تھا۔ " لیسی مونی؟"اس نے سلام کے بعد بہت خوشد کی سے اس کی خبر عد ور یافت کی می " آپ اتن جلدی اٹھ مسئے شاہ؟" دوسری جانب لیکفت خاموشی چھائی تب جہان ا مجدم سے "الليكولى رات يرينال كى طبيعت خراب موكئ تمى، بالسلل في جانا يراء" وه جانے كيوں وضات وسعارها تقاسه "خریت سے ہیں ناپرنیاں؟" "الحدالله، بينا بواب معاذ كا" وومكراكر بتاريا تعاه دوسرى جانب والا الحدم يرجون بوكرات مبارك واودين في مي .. و معناس بن ، يرنيال اورميعاف كماته چاچو چا جي ادرمما پاياجان كوجمي مبارك باددينا-"ووات ھیجت کرر ہا تھا، ژا لے بنس دی می۔ السيم كولى يكني بات ب، من الجي نون كرتى مول، يه يناكس زي آياكسي من "واليان يرسوال كرف سے بل پيتالي خود پيدكتا جركيا موگا، جبان كوا يكدم چپ كالك كئي-''بولیس نا؟'' و دامرار کرری می \_ "بيسوال ببترے تم اي سے يو چولياً-"جان نے جوابا فيامناني كا مظاہر وكيا تھا۔ "ان سے تو آپ کے متعلق کروں کی تا؟ آپ بتا تیں آپ کولیسی تلی میں وہ؟" پیتریس وہ اپنا منبط آز ماری محمی کماس کا جمال کوطعی سمجھیں آسکی محرود جمنجملانے لگا تھا۔ "اكريدندان عوجم ينديس أرباع والحر" جبان في العوك ديا تها، والعاسق على كى، پر فون بندكر ديا، جهان عجيب سامحيوں كرنے لكا، وويونكى ساكن برا تقاجب زين نے اعروقدم رکھا تھا، سوئی فاطمہ یہ نگاہ پڑی تو ایکدم معملی اور کچھ در یونمی عجیب کی نظروں سے اسے دیمتی رہ تی، مر جہان اس کی آمدے مجی کویا بے خراس کمری سوچ میں متفرق تھا۔ " بما بھی نے ناشتہ تیار کردیا ہے، آپ ہی لے کرجائیں مے نا پاکٹی ؟" فاطمہ کی فیڈر افعاتے

اک سوسائی قلت کام کی میشار چانسان مانسان مانسان می این میشاری این میشاری می

میرای تک کا ڈائر یکٹ اور رژایوم ایبل لنگ ڈاؤنگوڈنگ سے پہلے ای ٹیک کایر نٹ پر یو بو ہر پوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے ساتھ تبریلی

> المشهور مصنفان کی گتب کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فا ملز ہرای کب آن لائن پڑھنے کی سہولت اہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزون میں ایلوڈنگ ميريم كواني ، نار ل كواني ، كميريسة كوانن 💠 عمران سيريز از مظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رہنے ایڈ فری کنگس، کنگس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

W

W

W

واحدويب مائث جهال بركتاب تورنث سي مجى ذاؤ تلوذكى جاسكتى ب

🚓 ڈاؤ نگوڈ نگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے نہیں اور جانے کی ضر ورت مہیں ہماری سائٹ پر آئٹیں اور ایک کلک سے کتاب ائے دوست احباب کو ویب سائٹ کالنگ دیجر تمتعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fo.com/poksociety twitter.com/poksociety1



2014 جولاى 2014 منا 35 جولاى 2014

ہوسئے اس نے جہان کو ناطب کیا تب وہ چو نکا تھا اور گھرا سائس بحرے اسے دیکھا وہ اب جمک کر فاطمہ

تے بعد کی متقاضی تھی، جہان نے ان کی کرتے ہوئے ان کے ہاتھ سے تقن کیر بیر لے لئے۔ " نینب نہیں چل رہی تمہارے ساتھ؟ جھے تو اس نے کہا تھا وہ بھی جائے کی پر نیاں کو اور بیچے کو ر كين " بما بمي كي بات به جهان عجيب تمصيص ير كيا-'' جھے تو الی کوئی ہائے جیس کمی اس نے۔'' "" تم رکو میں او چو کر آئی ہوں۔" بھا بھی نے چو لیے کی آ چے وہیمی کی تھی اور بلٹ کر باہر جا ہی ری تھیں کہ زینب خود وہاں چلی آئی۔ "زيني تم جهان كے ساتھ جين جاري ہو باليك ؟" بما بھي نے اسے اي كمريلوطيے مي و كيوكر جرت بحرےا تدازیں استضار کیا تھا۔ دونبيل-"جواب مختفر مرم د تعاب " محرم تو که ری میں..... "غلط كبدرى مى مفرورى توخيس كم مركادى جائے ، في الحال جي جانا جھے "ووكس قدر معے ميں آ کر ہو لی تھی، جہان جوای کے جواب کا منظرتما ہونٹ بھنچے کئن سے نکل کیا تھا، وہ کتنی دریک برتن کی كرا بنا غصه نكالتي ربي هي-تا زوگلاب کی دلفریب میک اور مومی پهیر کی مهمان می کمژ کمژا هث په برینان جونژ هال می بردی تھی با اختياراً علمي كمولنے يه مجور مولى مى بليك أو بين من كلے من جمولتى نائى جس كى نائ دھملى كى كى می اور کالر کا اور کا بین بھی کھلا تھا وہ ایس کے سربانے کمر ایجولوں کا کے اس کے پاس رکدرہا تھا، یر نیاں کی ملکس ای زاویے یہ ساکن ہوگئ تھیں، ہلی برخی ہوتی شیو، جمرے ہوئے بال اور بے تحاشا محر انگیز آتھوں میں تھری بے تحاشا سرتی .....وواس جلیے میں بھی نے تحاشادلکشی اینے اندر رکھتا تھا۔ " يرى ليسى مو؟" ووكرى كى بجائے ال كے بيذ كے كنارے آكر نكالو جيے تمام قاصلے ايك دم سے ہمٹ گئے، پر نیال کی حیرت اس کے چیرے ہے ہی جیس آنکموں ہے بھی چیلکی تھی ، اس نے متحیری نظروں سے اس کے بھاری ہاتھ میں وہے اپنے دھیرے دھیرے کا بنیتے ہاتھ کو دیکھا تھا، اس کا دوسرا المحد برنیاب کے چرے بہآن رکا جال اس کے بہنے والے آنسوؤں کی برکھ پھیل ری تھی۔ '' آئی ایم ساری فاردیث، حالانکه پس نے کین جایا تھا کہ پس زعرہ بچوں کر .....'' معاذیے ایک اسےال کے ہونوں بداینا ہاتھ رکھ دیا۔ '' تو کیاتم نے جان بوجد کر....؟'' معاذ کے حلق سے سرسراتی آواز نکل تھی، پرنیاں کرب آمیز المسلم المسام في من المام الما شرت سے برے تھے کہ معاذ جو تھی ہےاہے دیکور ہاتھا گیرا سائس مجر کے رہ گیا۔ "ب وتوف ہو، میں بس اتنا جانیا ہول اگر مہیں کچے ہوتا او زعرہ میں بھی تیل روسکیا تھا۔" معاذ 2014 جولتي 37

يجواد إلى-"وه كن ش آيانو بها بهى في اس كى مرخ بوتى أتكمول كود كيدكررسان سے كيا تھا،شايدسين

رقدنا انہیں اس کی ہے آرامی سے برھ کراس پوزیش کاخیال تما جوکل رات کے بندھنے والے بندمن

W

W

W

Ų

کواٹھار ہی تھی ، جہان کی نظریں اس بیٹھ کئیں ، رات بحر کی جگارتا اور اس سے پہلے کی کریدو زاری نے اس کی آنکھوں کے پیوٹوں بیسوجن اٹاردی می اورا سے میں بمیشداس کی آنکھوں کی خوبصور تی کاعالم ہی اور ہوا کرتا تھا، لمی رقیمی بلکوں کو اٹھنا کرنا جہان مل طوریہ اس می محو ہور باتھا جب وہ ایکدم سے متوجہ ہوئی اے اس طرح خود میں من یا کرنین کی رحمت می تغیر پیدا ہوا تھا، و ویکفت فاطمہ کو چھوڑ کرسید می ہوئی مجر دولدم سیجھیے ہو گئا گیا۔ " فاطمه کو مجھے دیں ، پہنچ کرانا ہے اے۔"

اے دیکھے بغیر وہ کسی قدر سخت کہے میں بولی کی، جہان جیسے ایکدم سے ہوش میں آ کمیا،خود کو کمپواڑ ڈ کرتا ہوا وہ سیدھا ہوا تھا اور جیسے خود کو ملامت کرنے لگاء اس کا خیال غلط بیس تھا، وہ واقعی ایس کی قربت میں ۋالے کوتو کیا خودائے آپ کوہمی بحول رہا تھا، اس کے لئے وہ آج بھی وی سحرر متی تھی جس کے سامنے جہان مسمرائز ہوجایا کرتا تھا۔

"بات سفيس ہے۔" فاطمه كوبستريد لٹاكروه خود اغما تما اور سلير بيرول ميں وال كر دروازے كى جانب پیش قدمی کرچکا تھا جب زینب کی پکاریہ مجرا سالس سیج کر مم کراہے ویکھا۔

'يآب يها بول كرجار بين الجما خاصافيتي بي سنجال كرر كمنا جا بي آب كو-'اس ك باتھ میں وہ ممکیں کیس تھا، جس میں وائیٹ کولڈ کا ڈائمنڈ جڑا وہ بے حد حسین لاکٹ تھا جوزیر کی هبیب میں بنا ہوا تھا، بہت سال ممل دل کی اس المبلی می خواہش یہ اس نے دوئل کے مبتلی ترین جیواری شاپ سے پالاکٹ خریدا تھااورسنجال کرسی بے حد حسین اور مناسب دفت کے لئے رکھ لیا تھا، وہ خواہش جس ك ادهور بره جانے سے دل دهويں اوركر چوں سے مركميا تھا۔

وہ جا ہنا تو بہ والے کو معی دے سکتا تھا، زینب کی طرح اس کا نام مبی زیرے شروع ہوتا تھا تھ جائے کے باوجودالیا مبیل کر سکا تھا اور کل لا کرے رقم ٹکالتے میاس کے باتھ آیا تو اس نے ٹکال کر دراز مں رکھ دیا تھا،مقصد واسح تھا، وہ زینب کو ہی دیتا جا بتنا تھا تکرایک بار پھراسے موقع مبیل ل سکا تھا۔ ''رکھالو، بہتمارے لئے ع ہے۔' جہان نے گرا سائس بحر کے جواب دیا تو زینب کے چرے یہ

ا یکدم سے بحر بورٹی چھا گئا گی ۔

W

W

W

ρ

m

"اتاب وتوف مجدر كما ب جهي ماري شادى داو يا قاعده بانك سهولى ب ندآب اس كام کے دل وجان سے منظر منے کہ جھے اس مسم کی باتوں میں سیانی محسوں ہوگئی، بیرزالے کا ہے آپ ایسے عی دیجے گا، جھے کوئی ضرورت ایں ہے سی کی چیز یہ اپنانام العوانے کی۔ " دو تی اور تفر سے اتی چلی افی میں لبجر رحونت سے بحر پورتھا، جہان کا تو جیسے دیاغ مکوم کررہ کیا تھا، لینی حد سمی کوئی برگمانی کی بھی اور تو ہین

' بھے بھی کوئی ضرورت میں ہے جیوٹ بول کرتمہاری نظروں میں معتبر ہونے کی، جہاں تک زالے کی بات ہے و بدلاکٹ عی مبیل جوا تیرسن مجی پہلے ای کا شوہر بنا ہے ، مس کس سے اجتناب براو ی "اتنای طسر آیا تھااہے کہ اپنی یا ت ممل کر کے دیے بغیر باہر لکا الله علا کمیا ،الفاظ کی مقینی کے اثر ات و يکھنے کے بھی ضرورت محسول بیس کی تھی۔

''تم تموڑا آرام کر لیتے جہان، ذرائعہر کے سطے جاتے، یہ ناشتہ وغیرہ میں حسان یا زیاد کے پاس

" میں کوشش کروں کی معاذ آپ کو جھے ہے اب کوئی شکامت نہ ہو، میں آپنندہ آپ ہے ہیہ بھی کین کہوں گی کہ شویز کوچھوڑی یا مجرکا نج کی جاب کو۔" وہ ایکدم سے شجیدہ ہوگئ تکی معاذیے رک کر بہت وصیان سےاس کی آنکمول میں چکتی می کود یکھا تھا۔ " برنیال شویز میں نے تمہاری ضد میں جوائن کیا تھا، وہ میرے مزاج سے مطابقت جیس رکھتا تھا میں اے چھوڑ بھی چکا ہوں، کانج میں میری الی کوئی سرگری میں ہے کہ مہیں اعتراض ہولیکن اگر پھر بھی تهہیں اس جاب یہ یا دوسر بے لفظوں میں میرا لڑ کیوں کے قیریب رہنا پہند ممیل تو میں مہلی فرصت میں ریزائن کر دول گا، تیسری اوراہم بات میرکہ جھے تی ساوتری قسم کی بیوی میں جا ہے، مجھے پر نیال جا ہے جو بھے سے لڑے بھی بلی کی طرح ینج بھی مارے اور سس اور جب میں بیار کروں تو جھے سے خفا نہ ہو بلك ..... جواب من مجيم مي باركر ، ات مجمنا جا ہے كہ يہ مجھ بيجارے كا حق ہے۔ " آخر ميل اس كا لبجه شوقی وشرارت سے لبریز ہوکر ہے انہا ہو بھل بھی ہو گیا تھا، پر نیاں اتنا جمینی می اتن جل ہوئی می کہ ا ہے ڈھنگ سے کھور بھی نہ کئی معاذ کی اسی اس کی سرخ ہونی رقعت کودیکانی رہی گی۔ " زینب کو بھی لے آتے جہان بھائی۔ جہان جیسے ہی وہاں پہنچا اسے اسمیے دیکھ کریر نیال نے بے " بعابهی نے کہا تھا، مراس نے اتکار کردیا۔" جہان نے اصل بات کہدی تو لوریہ نے مسکراہث " آب کہتے تو آجاتی ، وہ آپ کی منظر ہوگی۔" جہان نے سنا تھا اور ان تی کروی تھی۔ "تهارا بيا بهت خوبصورت ہے،معاذتم يه بالكل بين للك" و و جمك كر بيج كو بياد كرر ما تھا،معاذ نے تر چی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ " مجھے اس سے غیروں کی نہیں اپنی بیوی کی بات کا ایمان کی صبر تک یقین ہے، جو پہلے ہی مجھ ہے کہہ چی ہے کہ جمارا بیٹا بہت بیاراہے اور بھے یہ حمیاہے۔ "معاذ کے کچے میں کھنگ می اور طما نیت اور زعر کی کا ا حماس تھا، جہان کوایک طومل عرصے کے بعد پھر سے میہ آواز یہ لہجہ سننے کو ملا تھا اسے یک کو نہ سکون محسور ہوا تھا مگر بظاہراہے چھٹرنے سے باز کمٹل آیا۔ "لین پرنیاں یہ تواس میں تمہارا ذکر کہاں ہے آگیا احق "معاذ نے زیج موکراہے دیکھااس کی آتکھوں میں شرارت کارنگ دمکتا تھا، ہونٹوں کی تراش میں دنی ہوئی مشکرا ہے تھی، وہ خود بھی ہنس دیا۔ '' برنمبر میرا مطلب جھے سے میں بینی عدن کا بیا او کے ۔'' وہ اس کے کا غرصے پیر کھونسا مارتے ہوئے جیخاتھا، پھر دولوں ہس دیے تھے۔ ''تم خوش ہو یا ہے؟'' معاذ اس کے ساتھ تنبا ہوا تو دل میں مجلیا ہوا سوال کر دیا تھا، جہان کے چرے پریکا کیسنجیدگی جھا گئی۔ "كياسنناها ہے ہومعاذ؟" " صرف ده جو تج ہے؟" معاذ کے قطعی اغراز بیاس نے سردا ، مجری می۔

ئے جمک کرزی اور جذب ہے اس کے بونٹوں کوچوم لیا۔ "برگمانی اورلڑا کی جھڑا ایک طرف بیر کیا ہمانت تھی بھلا؟" وہ ڈاٹٹے انداز میں بولاتو پر نیاں نے شاکی نظروں ہے اسے دیکھا تھا۔ " أَبِ معانِي أَمَال كرنا جائع من محصاورالا كول كوجه برزج وية تني بحركيا كرتي من؟" وو "ایک بار محلے میں بازوحمائل کرکے جمعے بیار کرتیں، نہ مانیا پھر کہتیں، احتی لڑکی ہمیشہ دس گز کے قاصلے نے مناتی رعی ہو جمعے، خبر آئندہ خیال رکھنا۔" وہ معنوعی تفکی سے محود کر بولا تو پر نیاں بے تھا شا منه دحور تحیس میر تمر ڈ کلال حرکتیں نہیں ہوں گی جھ ہے۔'' وہ خوالت مثانے کو کہدری تمی معاق نے جوایا لودی تفرول سےاسے دیکھا تھا۔ "ایک سال سے بڑھ کر رو مانس کا کھیے جمع ہو چکا ہے میرا،مرف محبت دوں گانبیں ومیول بھی کروں گا، دیکھنا ہوں کبال تک بحق ہوتم جھے ہے۔ 'اس نے دمونس سے کبا تھا اور پر نیاں بکش کر گئی تھی، دولوں طرف کی اس چیش رہنت نے کھوں میں اس چیقاش اور بخی کود حودیا تھا جو کئی میٹوں سے ان کے 🕏 سرد جنگ کوچھیڑے ہوئے تھی تو وجہ بھی تھی کہ نتج میں اناتھی نفرت جیس انا کی دیوار کری تو فاصلے سٹ کئے تھے، رشتوں کے درمیان موجود درا ٹرچہ کو کوئی معمونی حادثہ بھی مجرنے کا سبب بن سکتا ہے، ان کے 🕏 مجمی بہی حادثہ سبب بنا تھا کلفت دور ہو گی تھی تو ساں بے حد خوبصورت تھا۔ " عدن كوتيل ديكها آپ نے؟" پر نيال كواس كى كمرى پرشوق اورشوخ نگاموں سے حيامحسوس مو ری تھی جھی اس کا دھیان بٹائے کو بولی تھی۔ "محترم کی والدہ باجدہ کوتی اچھی طرح دیکھ لیں ، آتھیں ترس رہی ہیں جناب " اس کی مجروبی چونجالی اورخوش مزاجی لوث آلی می\_ '' دیکھیں تو سی کتنا بیارا ہے، مما کہ ربی ہیں بالکل آپ جیسا۔' برنیاں کے کیچ میں مامنا کا محصوص رجا وُاور مان تماء معاذنے کاٹ سے بیچ کو لیتے ہوئے ایکدم اسے بے حدشرار کی نظروں سے ويكما اورجلان والانقار من بولا تقار "میری طرح بیارا؟ دینس کریٹ، تو آپ نے مان لیا کہ میں بھی بیارا ہوں۔" وہ اس کے لفظوں ا به گرفت کر چکا تھاا عداز میں شرارت کارنگ عالب تھا، پر نیاں ایکدم بھیلیں۔ "من نے مما کا بھی حوالہ دیا ہے، بیران کے الفاظ میں میرے بین ۔" پر نیاں نے بھی اے زی · كرنا جا ما أمعاذ في في منه لاكاليا \_ '' دیلمو ہوي اگرتم ميري تھوڙي ئ تعريف کر ديتين تو کوئي حرج نہيں تھا۔'' ''ایویں علی کر دیتی، پہلے کم چر حایا ہواہے یا لوگوں نے آپ کو جو میں بھی مسر پوری کر دول برنیال کے جواب یہ معاذ نے معند اس مینیا تھا۔ " بجھے لوگوں سے جیس مرف اپنی ڈئیر والف سے غرض ہے او کے۔" وہ بیچے کو چو متے ہوئے اس کے ماس فرسے آگیا تھا۔

حند 38 جولای 2014

" پھر رہے دو، وہ اتنا خوش کوار ہیں ہے، تم بتاؤتم خوش ہونا؟"اس نے ایکدم سے موضوع بدل

W

W

W

W

W

" تم دونوں کے قبضے میں تو یمی دولڑ کیاں ہیں، ہمیں تو دونوں کی قکر ہوگی نا ادر ڈیٹر وا تف اوے ہوئے، جیسے پرنا بے ہوش نہ ہو جاؤں میں۔" جدید ہمائی کی غیر سجیدگی انتہا کو جا پیچی ، معاذ کی ہمی " جلنے والے جلیں مے ہم تو ہونجی رہیں گے۔ "وہ مزے سے منگایا تھا۔ " بوخی می اول جلول علیه میں " جدید بھائی نے اس کے رف ہوتے لباس پر چوٹ کی معاذ نے " ورنی میں ہنتے مسکراتے خوش باش آپ کو جلاتے اور اپنی مسز کے ساتھ ساتھ۔" اس نے وانت کیکیا کرد ضاحت کی۔ "او کے گائز آئی ایم کوئگ، جھے آفس کو لکتا ہے۔" جہان نے مجرا سالس بحر کے وہیں سے رخصت جا عى توجنيد بعانى فياس كاباته تعام لياتعار "كيابات كرتام يار، آج وليمر ب تيرا، آج كول آص جائے گائ جہان كى نگاه ب اختيار زینب کی ست اسمی می اسر جھکائے ہونٹ کیلتی ہوئی و و کسی قدر ماحول سے برگانہ لگی۔ "بہت ضروری میٹنگ ہے بھانی ، بہرحال میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، تقریب تو رات کی ے ٹا۔ 'وہ رسمانیت سے بولا تھااورو ہیں سے پلٹنا جا ہارہا تھا کہ بھا بھی نے ٹوک ویا۔ " رکو جہان، زینب کو بھی لے جانا ، فاطمہ کو کمر چھوڑ کر آئی ہے ، زیا دہ در نہیں رک علی۔" "رہےویں ہما ہی، س کے می ساتھ جلی جاؤں گی۔" بما ہمی کی بات یہ جہان جو کلائی یہ بندهی رست واج په نائم کا انداز و کرر با تھا، زینب کوسرا تھا کر دیکھنے لگا، وہ بے نیازی ہے آ کے بڑھ گئ "میں کمیں ویٹ کررہا ہوں بھامجی اے بتا دیجے گا۔" جہان کے دمانیت سے کہنے یہ بھامجی "میری خاطر زحمت میں بڑنے کی کیا ضرورت می ، کہا تھا ناکسی کے بھی ساتھ کھر آ جاتی۔" پندرہ منك بعد بها بھي اسے دوبارہ جہان كے ياس چھوڑ كرئيس واس كاموڈ پيتر بيل كيوں اتنا آف تھا، جہان نے جواب میں اسے ایک نظر دیکھیا تھا۔ " فرائض ادر حقوق كى إدائيكى ميرے لئے زحت بھى نبيل رى، بديات تم بميشه كے لئے اپنے ذہن میں تفوظ کرلو۔ 'اس کی بات کے جواب میں نینب کے چیرے بدایک رنگ آ کر کر را تھا البتہ کوئی اختلائی پہلوئیں تکالاتو جہان نے ول بی دل میں سکون کا سالس مجراتھا۔ "إلىك به جاس كآب جي الله الله الله بين المينا الله بد" والك عن اله الله ك ما الدك المركر کرتے کی جیب سے جانی برآ مرکرتے دیکھ کروہ کوفت سے بولی گی، جہان کے ہاتھ ای زاویے پر سمالن "او کے فائن جم رکو میں معاذ سے گاڑی کی جانی لے آتا ہوں۔" بغیر ماتے بہ حمان لائے وہ سنے کل سے اس کے ہراغتر امنی کو ہرداشت کررہا تھا، زینب کواس کی قوت ارادی پہ جمرت ہوتی، پہندگل وہ

اتنا كميورو لينا تعامرهم كے حالات من، جبك ووكل سے ى عجب ى قبلنگ ادراذيت كاحساس

دياء معاذتم صمسا بوكيا تفا\_ '' مجھے بہت اٹھا لگاہے، معاذ آج حمہیں پر نیاں کے ساتھ اس طرح مطمئن اور خوش دیکے کر، اگر ہم انا کو چے ہے بٹادیں تو بہت ہے مسائل خود بخو دخل ہو سکتے ہیں۔"اس کا اغداز نا محانہ تھا، معاذ نے کھ و مرجمے اس وقت اچھا گے گا جب میں اس طرح تہمیں زینب کے ساتھ مطمئن اور خوش دیکھوں گا، یہ بات تم یاد رکھنا۔" معاذ کے جواب یہ جہان نے ہونیٹ میٹنے گئے اور نگاہ کا زاویہ بدل کر دوسری جانب و بکنا شروع کردیا، جبکه معاذ کی منتظراور کسی وعدے یاسلی کی متقاضی لگاہیں اس کے چیرے پرجی "من كياسمجول ع كرجوهيمت تم جهيكر ترسياس برخود ...." "میرے نزدیک میری انا بھی اتی اہم ہیں رہی، میں رشتوں کو برتری دیے اور جوڑے رکھے کا قائل ہوں، ایسا کھ ممبل ہے تم پریشان مت ہو، وقت تو جاہیے ہے تا مجتری لانے میں۔" جہان ف ببت سرعت سے اس کی بات کاٹ دی می اور وی سل دی جوشا پر معاد سنتا جا ہتا تھا، معاذ نے اسباسانس " مجھے تم سے بعشہ اچھی امیدری ہے، مجھے یقین ہے تم بعشہ اچھائی پہ قائم رہو گے۔" ''تو قعات اورامیدوں کا مرکز انسان میں خدا کی ذات ہو تی جا ہے معاذ ، ہمارے اکثر کام عی غلط اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم روشنوں سے بہت ساری و قعات وابسة کر کیتے ہیں جن کے بورانہ ہوئے کی کھسک بے چینی بن جانی ہے جو جھکڑے اور فسا دکی شکل میں ظاہر ہوا کرتی ہے۔'' اس كي تقبر ، موت لهج من رسمانيت مي اور رجاؤ مي معاذ بوري طرح معنفق مواتما برنیاں سے بھی تو اس نے توقعات ادر امیدیں عی باعدھ کی تعین جن یہ وہ بوری میں اتری تو کتا اضطراب درآیا تھاان کی تعلق کیے جان کے سل یہ دیب ہونے لئی تھی، کال اس کی سکریزی کی تھی، جوآ فیشل براہمر وسلس کرری می ،اس کے بعد جینے باود ہانی کوبولی می۔ ''سرآپ کا آج آفس آنا ضروری ہے، قارن ڈیکلیشن آرہ ہے آج۔'' ''ادکے بچھے یاو ہے، میں آ جاؤں گا۔'' جہان نے فون بند کیا تو نگاہ راہداری کے سرے یہ جنید بھائی اور بھا بھی اور مار ہیہ کے سماتھ اس سمت آئی زینب سے جاتی تھی ، پنگ کلیر کے شریف اور دو پیٹے کے ساتھ وائیٹ ٹراؤزر تھا دویئے کے جہاراصراف بہت خوبصورت وائیٹ کیس لگی ہوئی تھی، لیے بالوں کو سمیٹ کراس نے چوٹی کی شکل میں کوئدھا ہوا تھا جواس کے جا درنما دویے ہے بھی وہمتی تھی، پیرون میں دویے کے ہمریک خوبصورت نازک ہی جیل تھی ، بغیر کسی اضائی آ رائش اور میک اب کے بھی وہ کتنی ''یہاں سب ہے الگ کیا راز و نیاز ہورہے ہیں ، نہیں ہماری لڑ کی کے خلاف سازش کو تیار نہیں ہو

''کون ک لڑی؟ یہ جوآب کی بغل میں کھڑی ہے یا ہماری ڈیٹر وا نف؟'' معاذ نے مسکراتی شوخ

Ш

ری؟" قریب آنے یہ بھابھی نے مسکراتے ہوئے چیٹر جھاڑ کا آغاز کیا۔

W

W

W

"اجوسے كه كريونيال كے ليے موب تياركرا دينازي من كھودير من كر آؤل كى-"معاؤنے کھڑ کی یہ جھک کراسے ہدایت کی تھی۔ " أونث ورى لالدين خود بنا دول كى سوب " زينب في اسيخ تين تمل سے نوازا تما كرمعاذ كے ٹو کنے کا بھی اینائی انداز تھا۔ " تم چو لیے کے آ کے کھڑ کی مت ہونا۔ آج شام کوئم لوگوں کے ولیمہ کی تقریب ہے اور دونوں کو كامون كاشوق جرار ما ب ركونى ضرورت بين ب الجمي وحمني وكمانے كى " زينب نے باطقيار جرب " يار منع كرديا ب من نے جاچ كوساري فيلى باسبل من موجود ب وليم منروري تعوري ب." جان كابات يدزمن في اليدم سے مونث في ليے معاذ البتہ جران تظرآن لكا تما۔ " مان کے پیا ؟ وہ جواتے الویمیشن دیتے تھے لوگوں کو؟" "نون پر منع کردیں کے ڈونٹ وری-" جہان نے ای رسانیت سے کہتے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ زیب کو بجیب کا تو بین کے احساس نے کھیرلیا تھا۔ سارے رہتے وہ رخ مجیرے کھڑی ہے باہر دیمتی ری - جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جہان نے دانستہ این کی بیرتذکیل کی ہے۔ کمر واپس آ کروہ کمرے من جہان کے پیچے جانے کی بجائے کئن میں کس کی می فرز کے سے کوشت نکال کر جو لیے مرسوب تیار کرنے کوچڑھا عی رعی تھی جیب جہان رونی ہوتی فاطمہ کو اٹھائے کچن کے در دازے برآیا تھا۔ " حمهیں منع بھی کیا تھا چن میں کھڑے ہونے ہے۔ فاطمہ کو پکڑ ومجوک کی ہوگی اسے۔ "وہ لباس تبدیل کر چکا تھا۔ بنیک پینٹ پرسفید براق شرٹ اور کلے میں جمولتی ٹائی بیروں پرالبتہ کھر پلوسلیپر ہتے۔ نين نے يہلے ہاتھ وهوئے تھے جرآ تے بوھ كر فاطمہ كواس سے ليا۔ " الشق مي كياليس كي آب بنادي؟" فاطمه كوكا عرص سے لگائے اس كا فيڈر تيار كرتى وويوى ذمه دارلگ ری هی- جہان جودالیس کمریلث چکا تھاایں سوال پر کرون موڑ کرا ہے دیکھا۔ ''اتی مصروفیت میں میرے لیے ناشتہ کیے بناؤ کی؟ رہنے دو میں آفس میں کرلوں گا۔'' جہاں کے جواب پرندمنب نے کاندھے اچکا دیجے تھے۔ جہان کہرا سالس بحرے آئے پڑھ کیا۔ جہال آیس سے واپسی پر ہاتھ کے کر لکا تو زمنب بستر پر سم دراز فاطمہ کو تھیک کرسلانے کی کوشش می معروف می -اسے دیکھ کرانا کا عرصے سے ڈھلکا ہوا دویٹہ ورست کیا تھا۔ جہاں نے پہلے بال سنوارے تھے پھرا کر بیڈ ہو تک میارندب جواس کے بے تعلق سے آکر برابر لیٹ جانے پر قدر بے حران موني مي سي قدر بريز موني المي مي \_ ' کہال جاری ہونینہ؟ بیٹھو جھے بات کرنی ہے تم ہے۔ " جہان نے اس کے چرے کے

" أنى موں جائے بنالوں آپ کے لیے۔"وہ جیسے مساف کتر انی تھی۔ جہان نے سرکوننی میں جبتی

سے دو چارتھی، وہ اسے رد کر چکی تھی جمی اور کتنے دھڑ لے سے، اب طالات کی سم ظریفی ہی تھی کہ اسے چرسے ہاتھ ہیر باعد ہر باعد ہر جہان کے آگے بھینک دیا گیا تھا، وہ جو چاہٹا اس کے ساتھ سلوک روار کھتا، وہ اس کی اس کے ساتھ سلوک روار کھتا، وہ اس کی اس کی اس کے علاوہ جو سکی اور خفت کا اس کی اس کے علاوہ جو سکی اور خفت کا احساس تھا وہ اس سے بھی سواتر ، جمیں وہ اپنے ہر عمل سے اس پہڑا بت کرنا چاہتی تھی کہ وہ آج بھی اس کے لئے غیرا ہم اور غیر ضروری ہے۔

W

W

W

m

"اب اتن دریم سیال الی کوری رہوں گی؟" اس نے ایک خانف ک نگاہ اطراف میں ڈائی،
دائی جانب ہا پہل کا وسیح سبز وزارتھا جے چھوٹے بڑے تطعات میں سبزے کی باڑھ لگا کر با تا کہا تھا،
مریضوں کی چہل قدی کے لئے سرخ بجری کی روشیں تھیں اور جگہ جگہ وزیر کے جیسنے کے لئے بھی بینج فیس اور جگہ جگہ وزیر کے جیسنے کے لئے بھی بینج فیس اور دھوپ بوری طرح نہیں پھیلی تھی پھی موسم بھی خوشکوار تھا تو فیسب ہے، اس وقت چونکہ میں کا وقت تھا اور دھوپ بوری طرح نہیں پھیلی تھی پھی موسم بھی خوشکوار تھا تو مریضوں کے رشتہ داروں کی اکثریت وہاں نظر آ رہی تھی ، جن میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی، زینب بھین جھی وہاں اسلیم تھرنے کے خیال سے خانف نظر آ رہی تھی۔

"اب کیا کرنے گئے ہیں؟" نینب نے جہان گوئیل نون کے بٹن پیش کرتے و کیوکر حیرانی ہے ۔ چھاتھا۔

'معاد سے کہنا ہوں وہ خود یہاں آ کر گاڑی کی جائی وے جائے۔''جہان کے جواب نے زینب کو عجیب سے احمار ات سے دوجار کر دیا، اسے مجھ سال پہلے کا جہان یاد آیا، ہر کام ہر بات میں اس کی مرضی اور پیند کومقدم ریکھے والا ، وہ کھے کھے اس سے نگاہ کیس ہٹا سیکی تھی ، سادہ سا حلیہ تھا اس کا، لباس جس من شنیں یر چی سے اور شیو بنانے کی یقینا مہلت میں می می ، بلکا سامبر رواں اس کے خوبرو چرے کومزید دلکش بخش رہا تھا، جب تک معاذ میں آیا جہان تون یہ ی بری رہا تھا، معاذ کو کال کرنے کے بعد اس نے انٹرنیٹ آن کر کے آفیشل ای میل چیک کرنی شروع کر دی میں جانے کیوں اس میل زینب کواس اس معرد فیت سے سخت کوفت اور ج محسوس ہوئی تھی ،اگروہ ہمیشہ کی طرح آج بھی کیئرنگ اوردل آویز تھا تو ہیشہ کی طرح بے نیاز اور لا برواہ بھی تھا۔ وی بے نیازی لا بروای جوزیت کواتا جا آئی تھی اتنا دل تنگ پڑتا محسوں ہوتا تھا کہ وہ ای اضطراب میں غلا سلط کیسلے کرتی چکی گئی تھی جس کے ارات اور كرب الجي تك اس كى روح كرهلاك دے رہا تمار اسے خود ير حرت مى رجب ممانے ردبارہ سے اس کے سامنے جہان کا نام پیش کیا تواہے عصر آیا تھانہ ی جھنجملا مٹ محسوس ہونی بلکہ ایک عجیب تی آسود کی تھی جوغیرمحسون اعراز میں اس کے اعرراتر می تھی۔ ہاں نفت اور شرمند کی کا احساس ضرور تھا تو اس کی وجہ اپنی حیثیت کا بدل جانا تھا۔ وہ بہرحال پہلے کی طرح ان حچوٹی تھی نہ ولیلی اکثر نہ مان ..... کتنے نقصان عمر مجر کوجھولی میں آن کرے ہے۔ ایک خود بخود مجھونہ اس کے اندر کنڈلی مار کر بیٹھ حميا تھا۔ بياس كا اپنا كيا دھرا تھا، تو سبنا تو تھا بھر۔اس كى قسمت ميں بىشيئر كرنا لكھا تھا۔ جاہے وہ تيمور خان ہوتا یا جہا نگیر حسن شاہ ..... پھروہ جہان کیوں ہیں جو تیمور خان سے جر کیا ظ ہے بہترین تھا۔

المن المنابع المنظوما المائري مل "معافري آواز پروه جوسوجوں ميں كم ہو چكى تھى چو بك كراس كى ست متوجہ ہوئى ۔ دہ كا ٹرى كا فرنث ڈوراو پن كے اس كے بيٹينے كامنظر تھا۔ جہاں ڈرائيونگ سيٹ سنجال چكا تھا۔ زينب اينا دويٹ سنجالتي اندرسيٹ پر بيٹھ كئ۔

2014 -U- 42

ANN AND

W

W

مَا تُرَات كُوبِغُورِ و يَكُما تَعَالِجِيمَ عَهْرِي مِونَى آواز شِي مُخَاطِب كيا تَعَالِ

"رہے دو مجھے جائے کی طلب جیس ہے۔"

ر حاس ہے گھرتی چ**کی گئی گی**۔ ('' آپ نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے جیسے کہ آپ کے لیے میں یا میرا کام ایم نہیں ہے۔ ژالے W اہم ہے۔ میں آپ کے سامنے موجود ہول اور آپ نے لئی آسانی سے جھے اگور کر کے اس کے فون کو اہمت دے دی۔ اس سے بوھ کر بھی کوئی تو بین ہوسکتی ہے۔ تیمور نے بھی میں کہا تھا میرے ساتھ اور اب W آب نے بھی۔ تیمور نے میری جننی بھی تذکیل کروی مرس آپ کے ہاتھوں خود کو معلوما جیس بنے دوں W گی۔ بدمیرا نصیب ہے میں جان کی۔ مرض این آب کو اٹی نظروں میں بار بار کرانا نہیں جا ہوں وہ بے حد دلکیراور مسلحل ی ہوکرسو ہے گئی می حالانکہ جب نکاح کے بعد اس نے جہان کے متعلق سوچنا جا ہا تھا تو خود سے عہد کیا تھا کہ وہ بھی ژالے ہے جیکس نہیں ہوگی۔ دیکھا جا تا تو ژالے نے ہی تر ہائی دی تھی اوراعلی ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔اے اسے اس کے جذبے کی قدر کرنی تھی۔ ظروہ اس وقت اتنی حساس اورزوده الح جورتي هي كداينا عبدين بحول بيتي معي .. تیور کی کالز پھر بار بارا رری تھیں۔نہ نب نے زیاد سے کہہ کرسم بدل لیاتو قدرے سکون کا احساس ہوا۔ان کے نکاح کو چوتھا دن تھا مر والے ایمی تک ملٹ کرمیں آئی تھی۔تیسری رات بی نسب جہان كے بیڈروم سے اینے كمرے میں واپس آئن مى مارىيا ہے كہ كرايں نے قاطمہ كو جہان كے كمرے سے بلوالیا تھا۔رات کا شاید دوسرا پہر تھا۔ جب وہ نیندی آغوش میں تھی تو کرے کے دروازے پر دستک ہوگنا تھی ۔ زینب جیران می اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ '' دروازه کھولوزینب۔'' جہان کی آ وازین کرایں کی نیندا یک دم سےاڑ گئی ہے۔ "آب اس وقت كيول آئے بين يهال؟" ورواز والواس في محول ديا تما مر فاصلي برے موت انداز بین اس سے سوال جواب کرنے کھڑی ہوگئ تھی۔ " يكى سوال بجھے تم سے كرنا ہے تم اپنے كمر بے مل كيوں تبيل آتى ہو؟ شبى اغراز ، ہے ميں ويث كر " كول كررم إن آب ميرا ديد؟ اور مائند اك ميرا دو مين بدروم بي أب يال كامود جنا خراب تما اس نے ای کاظ سے غصے میں جواب دیا تھا۔ جہان کی میج بیشانی پر ایک فٹکن ابری تھی، "مطلب كيا بتمارا إلى بات كا؟ فكاح كے بعد مهين برقضول سوال جواب كرنا جاتے ہو مجھ ے۔ ' جواباً جہان کا بھی و ماغ کموم کیا تھا۔ زینب کا عداز اے سراسرتو بین آمیز لگا تھا۔ "آپ كى اطلاع كے ليے عرض ہے آپ كى ايك جيس دودو يوياں بيں كيا آپ دونوں كے ساتھ الك كرے من قيام فرما تيں كے۔ والے كے آنے ير بھي تو جھے آنا تھانا يہاں تو ابھي كيوں بين۔" نينب كالبجدوا مداز طريد تعاجبان نے مونث مي كرات و ميستے موئے ميلے زيروى اسے دروازے سے بالبا چرخوداندرواخل ہو کروروازہ بند کردیا تھا۔نینباتو آتھیں مجاڑ کررہ کئی تھی۔ایں وحر لے بر۔ " تُحك بيم يهال رولوژالے وہاں رہے گی۔"جہان نے معالحت كر لي تني - زينب كوا يك بار

'' پھر .....؟''زین کی نگاہوں میں لا تعدا دسوال انڈ آئے ۔ گویا کہد رہی ہو پھر کس چیز کی طلب نے م جہان اس کی بچائے کہیں اور متوجہ تھا۔ اس نے بیڈ کی سائیڈ دراز کو کھولا اور ایک محول مخملین خوبصورت ساميرون كيس تكال كراس كى جانب بزهايا-" ميتمهارا رونمائي گفت ہے۔" زينب ايك وم سے ساكن ہوكراس تكفي حكى - جهان نے اس كا ہاتھ پڑ کر بہتے بیڈیر بٹھایا تھا پر کیس کھول کراس کے آھے کیا۔ " مجھے لگا تھاوہ لا کٹ سیٹ مہیں پیند مبیل آسکا ہے میں میں نے آج بیٹر بدا ہے۔" طلائی بے صد بھاری سرخ نیککوں سے حزین شعاعیں بلمیرتے تنکن خودائے میتی ہونے کے گواہ سے گویا۔ "ا تھے ہیں کے مہیں؟" جہان اس کے مخمد تاثرات سے کوئی تیجہ اخذ میں کر سکا تو جیسے پریشان "آب ان فارميليز من كيول براتے ميں جها تكير؟"اس كالهجه عجيب تما جهان كو جميكا لگا تما والفظ جہا تلیر ہے'' جہا تلیر؟''وس نے زیرلب وہرایا۔کتنا بھا تی کا احساس ولایا تھا۔زینب کے منہ ہے اس لغظ نے اور شاید فاصلوں کا بھی۔ '' کیااب میں جہاتگیر ہوگیا ہوں تمہارے لیے؟'' جہان کی نگاہوں میں شاکی پن تھا۔ زینب " تم يهل كيا كهتي تحيير؟" دو الثااس سے سوال كرنے لگا-" بہلے کی بات اور ملی تب آب میرے ووست تھے۔" نینب کے جواب نے جہان کو تھ کا رہا تھا وہ لمتحيرتها بوكراسي دبلهني كاب "تو كيااب من تمهارا دوست بيس ربا؟" وه يقينا برث مواتها-ور میں ، شوہر دوست مبیں ہوسکتا''اس کے کیچے میں عجب سا کرب سمٹ آیا تھا۔ جہان نے جونث بھیج لیے۔اسے خود کو کمپوز ڈ کرنا پڑا تھا۔ وہ مجھ سکیا تھاندین نے مید بات کول کی ہے۔ " دوست تو شوہر ہوسکتا ہے تا؟" کچھ دیر بعد وہ بولا تھااس کا لہجدا عداز ہلکا بھاکا تھا۔ الماني \_اس كى تكابي اينائيت بمراء اعداز من مسرارا ري مي -''جم پہلے دوست تھے زینی بے رشتہ تو اب استوار ہوا ہے ہمارے تھے۔'' "لا ذُريتُنن بينا دوں تهميں " جہان نے باتھ بر حایا تھا۔وہ کم مم بيمي رس کراي بل جہان کے سِل بر بیل ہوتی چلی گئی تھی۔ جہان نے تعم کر کردن موڑ کرمیل فون کو دیکھا۔اسکرین پر ڈالیے کا نام روش تھا۔ صرف جہان نے جیس زینب نے بھی دیکھا تھا۔ جہان نے سیل نون اٹھا کر کال ریسیو کی تھی مجمع

W

W

W

P

فون كوكا ندمے سے اٹھا كر والے سے عليك مليك كرتے ہوئے ندينب كا باتھ چكر كر عن يہنانا جا ہے تھے كراس في ايك دم سي ما تعديج ليا-

" بيه بهت بماري بين من عام روتين من البيل جيس مين سكول كي - " جهان كي نظامول كي جيرت اور ا سوال کے جواب میں اس نے آئیمتلی ہے کہا تھا اوراٹھ کر کمرے ہے نکل گئی۔ جہان بالمشکل خود کو کمپوز 🕯 كر كما تعا-جبكه زينب بابررابداري من شندے فرش ير فقے بير جبلتي مولى جيسے ب ماسكى كے شديد

2014 - 44

و کھانا جیس کھائیں گے؟ " زینب نے اسے بستر یہ دراز ہوتے دیکھ کرنظریں ملائے بغیر سوال کیا وانبين ، بان اگرزهت نه موتو پليز اس وزاز سے مساح كريم تكال كرلا دد ، بلكه دوالكا دو جھے، اے ی کی اپدیڈ بھی کم کردینا۔"وہ تکیے پہررکھتا ہوا یا لکل سید مالیٹ چکا تھا،خو بروچ ہرے یہ تکلیف کے آثار بت واضح تھے، پچھلے کچھ مے سے دو گرون کے نیچے اور دونوں کا عموں کے درمیان پھول میں شدید المخادُ اور تكليف مخسول كرنے لكا تما، معافرے اس في سيمسلم بيان كيا تما، تب معافر في محدميد لين ے کہا تھے بیددوا تجویز کی تھی، زینپ ایک نظر اس کے چیرے پیڈالتی دراز سی کھ کر در در رفع کرنے وائی وہ دوا " کہاں پین ہے آپ کو؟" وہ جو حد جھیک کرسوال کر رہی تھی، جہان نے جواب دینے کی بجائے تھے کے دوں کے درمیان کمرکو دبایا تعاادرزادیہ بدل کر گیئے سے بل اپ اوپر جا در تھ کی می مندنب نُونا جاراً كي برُهنا برُا تما-'' ویسٹ اٹاریں کے پھر بی مساج کرسکوں گی ہا۔'' وہ ہونٹ کیلتے ہوئے ہو لیکھی جہان کواٹھنا پڑا تنا،اس نے بنیان بھی اتار کر پھینک دی اور ایک بار پر لیٹ کمیا،اب اس کا غضب کی مردا تی لئے شاعدار مفرط وجوداس كرسامن تما، زينب في كافيح بالحول يسديري طرح سديزل موت موت دواكو ٹیوب سے ہاتھ کی بوروں یہ مقل کیا اور اس کے جسم یہ لیے گئی، جہان کے احساسات کی اسے جر جیل می تر وجوداس کی قربت کی آئیے ہے بری طرح ہے چھل رہی تھی، اس قربت میں ایک انو کھا کیف اور مرور بھی تھا اور آج و بی جلاتی خاکستر کرتی ہوئی آگ بھی ، ایک کیسلا در دہمی تھا اور عجب ساطما نیت کا ا جاں بھی، وہ اپی میلنگویہ خود جمران تھی، تیمور کی قربت بھی اس کے لئے سکون اور فخر کا احساس جیس بنی می، وہ اس کی محبت تھانہ عشق، دوتو ضد میں اٹھایا ایک انقای قدم کا نتیجہ تھا، جس نے اسے بالآخر برباد كرديا تها،اس نے جميشہ سے جہان كى طرف ديكھا تھا، جہان كوسوچا تھا، وہ اس كو جھكا نا اس سے اظہار كرانے كى خواہش مند تھى اوراس خواہش بيس اتنى اعرضى ہوئى تھى كہ بھى جان بى ندمكى اسے خود تنى جھان ے محبت ہے یا اس کی ضرورت ہے مجر جب اسے کمو کر خالی ہاتھ ہوئی تب احساس زیاں جا گا تھا، مگر جب وہ خود سی اور کا ہوا تب تو وہ سرتا یا جل اسمی تھی اور اب ....اس نے دکھ سے ہو جمل ہوتی اور خوتی ك احساس كو يهلى بارجيمونى خوابش كے درميان روكر جبان كود مكما، اب كننے فاصلے درآئے تھان كے ر اس كے ساتھ تيور كا اور فاطمه كا حواله تھا توجهان كے ساتھ والے آفريدى كا، اسے لگا اس في س اري دوريال سارے فاصلے خود سے بيدا كيے بين، معاليل ون يہونے والى بيب نے اس كى سوجوں جہان نے خاصی ستی مجرے اعداز میں واتھ پڑھا کرئیل نون اٹھایا تھا مگر اسکرین بیرڑالے کا تمبر بلنك كرتاد كيوكريدستى عابك دى مى بدل في مى-"اللام عليم كياحال ٢٠٠٠ اس كا مود ايك دم مے خوشكوار موا تما آواز مس كتني كمنكمنا مث اتر آئي ك ازين كے إلى بہلے ست يؤ ب مجر بالآ فرهم كئے تھے۔ "مس بھی بالکل تھیک ہوں ہم لیسی ہو؟ طبیعت میسی ہے؟" وہ دوق وشوق سے بوچورہا تھا، زینب عين 47 مولاني 2014

بحرصاف لگاجِهان في اس ير والي كونو قيت دى ہے۔اس كارنگ سرخ يون فيا۔ " بہت شکر بیاں مہر یاتی کا اب آپ تشریف لے جائے۔ اتن کی بات کے لیے نیند خراب کردی ہے میری " دہدمزی سے کہدر بیڈی جانب برحی توجہان نے اس کا ہاتھ پکڑلیا تھا،ندینب کا دل دھک ''تم اس قدر خفا کیوں ہو مجھ سے؟'' وہ بغوراسے دیکے رہا تھا، ندین کی رنگیت دیک آتھی۔ " میں کوں خفا ہونے آئی، صدیم بھی خوش جمی کی۔ " وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ جہان نے کا غرصے اچکا دیتے مجراس کے ساتھ تی بستر پہآیا تھا، زینب بدک کرفا صلے پر ہوئی۔ "آبائ کرے میں جائیں تا۔" " پليز ج پليز ـ" وه بے صد عا جز نظر آنے لکی بلکدرو اسی مو کئ تھی۔ " میں جانتی ہوں میرسب کھے مجبوری کے سودے ہوئے ہیں، میں آپ سے و كيسى نصول باليس كررى موزين يو و دانعي عي جعجملا كما تعا-" آپ کے نز دیک میصنول ہوں کی مریمی حقیقت ہے اور حقیقت ہمیشہ رفح عی ہوا کرتی ۔ زینب نے تکی و درشتی سمیت جواب دیا تھا، جہان نے شنداسانس تھینجا۔ " چلو مان لیا کیر جوتم کمہ رہی ہو وی ج ہے، مر میں نے تمہاری ذمہ داری تعول کی ہے، علا منهارے حقوق کی اوالیکی میں تمی تبیس کرنا جا ہتا۔ "جہان نے بھنجطا کرسٹی مگرا پی سوچ اس پیمروروا كرنى جاي مى رزين ايكدم سيرماكن مولى-" كس كے حقوق كى بات كررہے ہيں اپنے يا ميرے؟ اكر ميرے تو جھے آپ سے اپنے حقق مہیں جا ہیں، ہاں آگر آپ کو جھ ہے اپناحق جا ہے تو چر میں ظاہر ہے اٹکار میں کرسلتی ، آپ اپ ہو كواستعال كرنے من آزاد ہيں۔'ايس كالبحد چيمتا ہوا تھا، جہان كا چېرا ليكفت بھاپ چھوڑنے لگا، ا کے خیال میں بیاس کی تو بین کی انتہا می ، تصبیح ہوئے ہونٹوں کے ساتھ وہ ایک جھلے سے اٹھا تھا اور کے

W

W

W

m

ڈک جرتا ہوا با ہر چلا گیا، پیچے درواز والک دھاکے سے بند ہاتھا، زینب کے ہوٹوں پیز ہرختر پیل کیا۔ (آپ نے میرے الفاظ میں میکی کی کوائی تو بین سے بن کیوں بعیر کیا ہے؟ آپ اپنا حق جھے معلوم کر کے جھے یہ مجی تو بادر کراسکتے تھے کہ آپ کے نزدیک میری بطور بوی بی سی اہمیت ہے آپ مرى ضرورت ہے،آپ نے ثابت كيا آپ كوميرى ضرورت بى كہيں ہے۔)

اس كة نسوب انقيار بهتے بطے محت تھے،اس كى نگاہ من ده منظر روش مونے لگا تماجب لكا کے دوسری رات جہان کرے میں آیا تھا، زینب تب فاطمیہ کوسلا کر جمک کرکاٹ میں لٹاری تھی، جہا مرمری انداز میں سلام کر کے خود نہانے میں گیا ، وہ جانتی تھی جائے کیل بینے گا آئی رات کو سبی وہ ال كے كيڑے تكالنے كووار وروب كى جانب آكئ كى ، مرجان نمانے كے بعد جيز يہ بنيان يہنے عى كمر میں آسمیا تو زینب کھ کنفیوڑؤ ہو کررہ کئی تھی ، یہ پہلاموض تھا کہ جہان نے اس مسم کی بے تطفی کا با قا مظاہرہ کیا تھا۔

W

W

W

کو بجیب متضادی کیفیت نے تھیرلیا۔

W

W

W

ρ

"رئیلی بنی؟" معاوہ دیے دیے جوش سے چیا اور ایکدم سے اٹھ کر بیٹھ گیا، زینب نے چو کھیا ہوئے جیران ہوکراہے دیکھا تھا، مگر جہان تو جیسے اس کے وجود سے سرے سے بے جبر لگنا تھا۔ "ائی گاڈ..... ژالے اتن اہم خبرتم اتنے فاصلے سے بیٹھ کر سناری ہو، بالکل مزانیس آیار کیلی۔"

كملكمانيا تماء بمراى طرح خوش دلي سے بولا تما۔

" بَن ذَا فَتْ تِیارِی پکڑو، مُں کُل بی لینے آ رہا ہوں جہیں۔" زینب نے گہرا سائس کھیٹجا اور سر جھکا کرا بی خالی ہتھیلیاں دیکھنے گئی، اسے ایک بار پھر بہت شدت سے اپنی بے مائیکی کا احساس روہائیا کرنے لگا تھا، تعلق تو ان کا تھا ژالے اور جہان کا میاں بیوی والی مجت بے تکلفی اور اپنائیت، کیا نہیں تھا ان دونوں کے نتیج ، جبکہ وہ تو اضافی اور بے کار حیثیت نے کرآ گئی تھی یہاں، اس کا دل انتا بھاری ہوا تھا کہاں سے قبل آنسو جھلکتے وہ وہاں سے اٹھ جاتا جا ہتی تھی۔

دوگر کیوں؟ پلین میں سفر کرنے سے پھی تبین ہوتا، بس آ جاؤ تم، میں خود ہات کر لوں گا ڈاکھ سے۔'' ووائشی تب جہان نے چونک کراہے بوں دیکھا جیسے اس وقت اس کی وہاں موجودگی سے آگا ہوں تھا اور پچھ کے بغیر اس کاہاتھ پکڑ کرروک لیا تھا، زینب نے چونک کراسے دیکھا تھا، وواس کی سمت دیکھا

ہوا ڑا لے سے الودائی جیلے بول رہا تھا۔

'' کہاں جا رہی ہوتم اس وقت؟'' فون واپس رکھتے ہوئے ہواسے دیکھ کر بولا تھا، زین لے ہوئے ہواسے دیکھ کر بولا تھا، زین لے مونٹ بھیجے لئے،اباس پہلوجہ ہوگئی تھی، ژالے کے بعداس کی موجودگی میں وہ کہیں بھی نہیں ہوئی تھی، واس کے بعدتمی اس کے بعدتمی اور اس سے بڑی بھی توجہ اور محبت ہی اس کا حصدتمی ،اس کا دل تم کے احساس سے بو جمل ہوگر سے ہوگرا۔

ا بی اس درجہ سکی اور تو بین اس کی پر داشت ہے باہر ہوئی جاری تھی، تر احساس دلا نا بتلا نا حزید اس تذکیل کرانے کے متر ادف تھا، جبمی اسنے جوابا اپنی ساری تو انیاں لڑا کر کیجے کو نارل کر کے اپنا بھرم آگا۔ ل

ی دائی تک میں نے نمازنیس پڑھی، آپ لیٹ جا کیں میں نماز پڑھاوں۔ "اس کے ہاتھ پہ جہاں ا کی گرفت ڈمیلی پڑگئ، پھرنماز میں اس نے وانستہ تا خبر کی تھی، وہ دیکنا جائی تھی جہان اس کے اقطار میں جاگتا ہے؟ مگر جب وہ بیڈیپہ آئی تمی تو اس کے مقدر کی طرح جہان بھی سو چکا تھا اور آنسو قطرہ قطرہ اس کی آئی موں سے بھو شیخے رہے تھے۔

\*\*

عد 48 مولاس 2014

تھی، عدن زیاد کے پاس جبکہ فاطمہ ژالے کی گود میں تھی، بھانجی کے دونوں پچےلان میں کھیل رہے تھے پیشام کا دفت تھااور موسم میں خوشکواری کا احساس۔

بہتر اور میں میں کیوں میں کیوں میں کیوں کھی رہتی ہو بیٹے، سب کے ساتھ بیٹھا کرو نا اور کپڑے بھی جانے کب کے بدنے ہوئے ہیں، جاؤ پہلے جا کر فریش ہو کر چینج کرو، جیان کے آنے کا ٹائم ہور ہا ہے۔'' مما جان نے اس وقت اسے ٹو کا تھا جیب ووٹرے رکھ کر واپس بلیٹ رہی تھی۔

W

W

W

"آج لالے نے بریانی اور چکن روست کی فرمائش کی تھی مما، جھے کھانا تیار کرنا ہے، پہلے ہی خاصی در ہو چکی ہے۔" اس نے آجنگی سے جواب دے کر قدم بدھانے چاہے تھے کہ مما جان نے مجر توک

" و کمانا بنانا صرف آپ کی بی ذمہ داری نیس ہے بیٹے ، ماریدا دراسا ہیلی کریں گی آپ کی ،

آپ ہملے اپنا حلیہ سنوارو، کی جہان کہ رہے تھے وہ آپ دونوں کو گئی باہر لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ "

مما کے تفتی اعدازیدوہ مزید کھی بیل کہ کی می اور مر بلا کرا عربی گئی، نہا کراس نے لہاں تو تبدیل کرلیا فاظر جہان کے ساتھ جانے کا اس کا پالکل کوئی ادادہ نیس تھا، جبی اس کے آنے اور پھر یا رہار کے بیٹا م

کے باوجوداس نے مفلت پرتے رکی تی ، بریائی کے لئے اسے زردریگ کی ضرورت می جول کر ہیں و رہ رہا تھا، بینے والے سادے کہنٹ چھان مارے گرفیس ٹی سکا، بھائی کسی کام سے وہاں آس کی و رہ رہا تھا، بینے والے سادے کہنٹ بھی ہواں آس کی تو اس آس کی ہواں آس کی ہوا ہواں آس کی تو اس کر دریگ کی مارورت می جول کر ہیں گئی ، زردریگ موجود تھا اس نے وہیں کوڑے کہاں پہوتھ میں گوا دریگ کی بنٹ تک رسانی حاصل کی تھی ، زردریگ موجود تھا اس نے وہیں کوڑے کہاں بی تھم میں مودورت ریگ کی شین نکالا اور کینٹ پھر سے والی اس کی جائے ہوئی ہوئی کر دری کوئی کی مخبوط اور کینٹ تو تھوٹا ہی تھی کر ارت رکھ کی اس کی گئی ، خرورت کی مخبوط اور کینٹ تو تھوٹا ہی تھا وہ ہارے خوف سے آسیس چھی لیں ، تحریہ کیا وہ پھند فرش کی بھائے کسی کی مغبوط ادر وری و جہان کو یا کرایک وہ سے جرین ہوگئی۔

ار مورور و جہان کو یا کرایک وہ سے جرین ہوگئی۔ اس نے بد سے آسیس کولیں تھی ادر وری و جہان کو یا کرایک وہ سے جرین ہوگئی۔ اس نے بد سے آسیس کولیں تھی ادر وری و جہان کو یا کرایک وہ سے جرین ہوگئی۔ ادرور و جہان کو یا کرایک وہ سے جرین ہوگئی۔

''شکر کرو میں پرونت بھی گیا، ورندا گرتھوڑی بھی دیر ہوجاتی تو کیا ہوتا ذرا سوچو۔'' وہ سکراہٹ دہا کر کہدر ہاتھا، ندین نے ایک بھلے ہے اس کے بازوؤں کا حسار توڑا تھا اور فاصلے ہے ہوگئی، وہ اس سے نگا ہیں نہیں چارکر سمتی تھی، حواس باخلگی کا عالم تھا کہ وہ طلعی فیصلہ بیس کریائی کہ گرتے ہوئے خود بخود اس کے سینے میں ساگئی تھی یا اس میں جہان کی کسی شعوری کوشش کا عمل دخل تھا، کتنی مضبوط تھی اس کی گرفت جیسے میہ طقہ تو ڈ فانہ چاہتا ہو، کتنے سے دونوں کی دھڑ کئیں ایک دوسرے کی دھڑ کئوں میں مرفم میں مرفق ہوتی ہوتی ہوتی ہیں۔ برقی یہ تھیں۔

"ار تیار ہوگئی تھیں تو باہر بھی آجا تیں، تہارے انظار میں سو کورہا تھا بدد ہے نا؟" وہ کتنی گہرائی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا، زدیب کی برتر تیب دھر کئیں تو تھیں بی کچھاور بھی انتظار کا شکار ہو کر رہ

" بھے نیس آنا تھا، آپ کوائن ی بات مجھ نیس آتی؟" چڑے ہوئے اعداز میں کہ کروہ ماریل کے

منا 49 مرلاني 2014 منا

" آخرآ ب کوکیا دلیس ہے؟ انجی بہت دن پڑے ہیں۔" " بجھے نہیں تو اور کے دلچیں ہوگی بھلا؟ فراق یار کا اختیام اسی دن ہوگا جناب " اس کی آئٹمیں نیانے یہ پرنیال کا شرم سے برا حال ہو کیا تھا۔ " است بدتميز كول بن معاذب" وه كلسامت مثانے كو مين كمه سكتي تقي \_ "إس من كيا بدتميزي ہے بھلا؟" معاذ نے منہ پھلا كرسوال كيا تھا، اب وہ اسے جواب ميں كيا كہتى مٹنڈا سالس مجرکے رہ گی۔ "مما كهرى بين جس دن ميں چلينهاؤل كى، ووجھائيے كمرے ميں لے جائيں كى۔" "واٹ؟"وہ زورے چیخا پھراے کھورنے لگا۔ "مطلب كيا بال كى اس بات سے؟" "مطلب تو والتي ب جناب، أبيل اي بي به اعتاد ب ند مروت جبكه واكثر في بهت سخت احتیاط کی ہدایت کی ہوتی ہے۔' و مسلراہٹ دیا کر ہوئی تو معاذبے وانت کیکھائے تھے۔ ''مما كوتو مين خود و مجيلول كام پيه يتاوُ ان كي اس سازش مين تم جمي شريك بويا؟'' ووسخت مشكوك نظر آنے لگا، پر نیال کی ہمی چھوٹے کی تھی۔ " میں کیوں شریک ہوں گی ، جھے تو انہوں نے خودی سمجھایا تھا۔" " الالتم كمال ميرى طرح بقرار موكى ، محبت من في على من من من محددي، وه كرآي بي مجرف لگا، سأتھ بی الزام تراشیوں یہ بھی اتر آیا ، پر نیاں نے جان بو جھ کراہے کھاور چڑایا۔ " بالكل جهان محبت ہود ہیں بے قراری بھی ہونی ہے، معد شكر ہم نے ایسا كونی روك ميس پالا ہوا۔" معاذفے اسے جارحانہ نظروں سے دیکھاتھا، پھرایک دم اس کی گلائی پکڑ کرمروڑی .. " کیا واقعی میں تمہیں احیمانہیں لگا؟"· "ات ير ي كيال إلى " وه جيسان چيزان چيزان کو يوني کي . " میں کتنا براہوں سے عقریب مہیں ہے چل جائے گا، پناہ ماتلو کی مجھ سے "اس کی آ عموں میں شوخ رنگ چھکے آئے تھے، یر نیال نے سخت تنفیوژ ہوتے اسے دور دھکیلنا جا ہاتھا مکراسی مل این دھیان میں زیادا ندر آیا تھا، معاذ تیزی سے برنیال سے الگ ہوا اور خوائو او کھنکارا، زیاد نے اسے غصے سے دیکھا " محرم بيآب كابيدروم الل بيد " آپ کول جیلس ہورہ ہیں؟" معاذف اس کے چھاور سینے کا انظام کیا تھا کو یا، جبکہ پرنیاں الچي خاصي مجل نظر آ ري سي \_ " دخيلس كيول بيل مول كاء يهال سباي مريار والع مو تي ، اك بي بي اكيلا محررها مول، مل كهتا مول كي كوميرا من خيال م كرميس ظالمور" وواينا دكمرا في حياتمار ''یاراور بھیڑے کم ہیں جان کو، بیزند کی تنیمت ہے، عیش اڑا لوجتنے اِڑانے ہیں۔'' " يينت آب نے كول ندار اللے ،آب كوائى بارى تو يوى جلدى مى \_" زياد نے توب كرچك الحنه داملے اعداز میں با قاعدہ ہاتھ لہرا کر طعنہ ماراء مجریر نیاں کو محاطب کیا تھا۔

فرش ہے زروہ رنگ کو سکیلے کیڑے ہے صاف کرنے گئی، کیبنٹ کو دراڑیں آ گئی تھیں جے تاسف کی ا ہے ویکھتے اس نے سائیڈ بدر کو دیا تھا۔ " کوں؟ کیااس کئے کہم خودہمی پیسین اتفاق جاہتی تعیں؟"جہان کی بات پیاس کے اعصاب کو جھٹا لگا تھیا، اس نے بلٹ کر تھر آ میز غیر تعین سے جہان کو دیکھا اوراس کی معنی خیر مسکرا ہث یہ جی جان "د ماغ محک ہے آپ کا؟ خردار جو جھے سے اس مسم کی نضول بات کی ہو۔" " بيصنول بات الل محترمه " جهان كاطمينان من ذرا جوفرق آيا مو، فريح كاوروازه كمول وه ایک سرخ اورصحت مندسیب نکال کرکر چ کرچ کمار با تغا۔ " كركيا بيد" زين كاانداز بنوز كراتها\_ "بوی سے رومانس کا ایک طریقہ ہے۔" اس نے کا عرصے بھٹلے تھے، زینب کوسیح معتوں میں آگ "" آپ کی بیوی وہاں باہر بیٹی ہے۔" اس نے انگی سے لان کی سمت اشارہ کیا، چرالال بمبعو کا اور ''ایک میرے سامنے بھی کھڑی ہے۔''جہان نے ای سکون کا مظاہرہ کیا، زینب نے ایک دم۔ "كياجا يهية بن آبي؟" ووخاص تاخير سے بولي توليجة تب بحي خصيلا عي تعاب ''تم ہے گئے۔''جہان مکرادیا۔ ''میرا آپ سے ہرگز کوئی جھڑا آئیں ہے۔''اس نے جیسے بات بیٹائی جای۔ " كهر كات كهانے كو كيول دوڑر على مو، بات كيول بيل مانتي . "أب مجھے عصر دلا رہے ہیں، کیوں زبردی کررہے ہیں؟" وہ کو تلے کی طرح میتی۔ "ال قسم کی الزام ترائی مت کروزی، میں نے کوئی زیردی میں کی ہے تم ہے تم بھی کواہ ہو۔" و شاید کھے جلکا رہاتھا، نینب کے چیرے نے لیک ڈم سے بھاپ چھوڑ دی، وہ جس کررہ کی تھی۔ " آب جلے جا تیں یہاں سے ہے۔"اس نے ایک دم سے رخ مجیر لیا تھا،اس کی آتھوں میں اس ذات به آنسوار ناشروع موسي عقيه جهان نے محدور تك اس بي بس تظرول سے ديكها تحاليم ہونٹ بھنچ کر بلٹ کیا تھا، وہ مجھ میں سکتی تھی، مراس کی جانب اپنے وقاراوران کو چک کرا تھیار کیا گیا سنو جہان کو ہر بارشد بدھان سے دوجار کرجاتا تھا۔ کر ساہ بخت ہی ہونا تھا تعبوں نے میرے زلف ہوتے حمری یا تیرے رخمار کا میل معاذنے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا مٹ وہا کرشعر پڑھا، پر نیاں کا چرا حیا کی سرخی سے ایک دم دیکے

انجا، وہ ہرروز جانے سی باراس سے پوچمتا اس کے جلہ نہانے میں کتنے دن رہ کئے ہیں وہ ہرروز بتاتی

مندا 50 مولاي 2014

مروه آج جعملاني مي ..

W

W

W

Ш

قرآن شرکی کایت کا ایت کا ایت کا ایت کا میده در در این شرکی بالدی به الدی به ا

'' بھابھی آپ بی خیال کرلیں۔'' اس کے اعداز میں بے چارگ می بے چارگ تھی، پر نیال کوہنی آ گئی تھی۔

"اوے میں نور بیکوقائل کرنے کی کوشش کروں گی۔"

"الله آپ کا بھلا کرے۔" وہ با قاعدہ دعا تیں دیتار خصت ہو گیا ،ای وقت مماعدن کولئے چکی آئی استحس ، حس کی مالند آپ کا بعد انہوں نے اسے نہلایا تھا، محترم اب مزے سے سورہے تھے، وہ عدن کے سب سے زیادہ ناز اٹھایا کرتی تعیں۔

''مما عدن کا عنگیر بھلا کون چینج کیا کرے گا؟'' ممائے عدن کواس کی گود میں دیا تو پر نیاں نے ا

مكرابث دباكر يوجها تفايه

W

W

W

m

"كون كياكر عكا؟" انبول نے جرت سے اسے ويكھا۔

"معاذ کیا کریں گے۔"وہ اپنی بات کے انتقام پرشرارت بھرے اعداز میں محلکھلائی تھی ،معاذ پہلے جبران ہوا پھراس کی شرارت سمجھ کراہے محمور تے ہوئے اپنا کا عمرها زور سے اس کے کا عمر سے سے مارا تھا

دو حمیس کے رکھا ہے، صرف میری تین میرے بیٹے کی بھی آیا ہوتم۔ 'ووہ نس رہا تھا، پر نیاں کا منہ بن گیا۔

"د کیے رسی ہیں مما انہیں، یہ ہے ان کے نزدیک میری حیثیت اور دعوے بوے بوے کرتے ہیں۔" پرنیاں نے مصنوی خفکی سے مماسے شکامت بڑی تھی، جواب میں معاذیے اس پہر خواکی کردی۔ "ہاں تو جوتم نے جھے کہااس میں میری انسلٹ نہیں ہوئی ؟"

دونوں کی نوک جونک ہو صفی کی ، وہ بنس بھی رہے تھے اور الربھی اس اڑائی میں بھی مان تھا محبت تھی اور درشتے کی خوبصورتی زعر کی کا پیر بھی کتنا حسین تھا، یہ بیس تھا کہ پر نیاں یا معاذ نے کڑا وقت نہیں و یکھا تھا مگران کی پریٹائی بالآخر آئیں بالآخر آئیں اپنے سنگ شامل کر لیا تھا، ایک بس وہ تھی جس کے لئے زعر کی کا ہر حسین رنگ چھیا پڑھیا تھا، اس کا دل دکھ سے بجرنے لگا تو وہیں سے بلٹ گئی تھی۔
سے بلٹ گئی تھی۔

(جارى ہے)

منا (52 مولاني 20/4

W

W

سيب طير لينے كي بعد من كل سے تقل تے اس کے بوے تین بیٹے شارجہ میں میم تے اوران میں سے دوشادی شدہ تھے جبکہ بوگ بنی برے اعداز میں نوجوان سل کی حرکتوں یہ جل کیمی ایک سال پہلے ہی رحقتی کی می۔ بھن ری تھی اور الیا کرنے میں میں حق بجانب حچوتی دو بیٹیاں پڑھائی سے فراغت ما چکی متى ايك مارا دور تھا جال مال باي نے جابا تعیں جبرسب سے چیوٹا بیٹا میٹرک کا طالبعلم تھا، وی سر جھکا کر ہاں کردی اور ایک سیآج کل کے خالدہ کے مرکبرام محا موا تھا، بیٹیاں مال کی بح تھے، افی مرضی افی پندسے کم بدراضی عل نہ جارياني كردروروكرب حال مورى مي جب ہوتے تھے، میں اسی فروں میں خلطان می کہ بیٹا ایک ہاتھ سے موبائل تھامے بھائیوں کے اما کے کسی کے زور زور سے رونے بیٹنے کی آواز ساتھ بات کررہا تھا تو دومرے ہاتھ سے این س كر بريدا كرا ته كمرى مولى، دردازے كى حكى بيتية أسوؤل كويو تحيي جلاجار بالتحاء بابر بيتم ار كرجيے ي باہر جما نكا تو ساتھ والى زبيد ونظر منوں سے مال کی جدالی سے عرصال و سے عل آلُ وہ مجی مجھے دیکھ کر تیزی سے میری جانب لئين ساتھ عي ساتھ انبيل بيدو كھ جي راائے جارہا تھا کہ وہ آخری وقت میں اپنی ماں کو کا عدها بھی " خالده وفات یا کئی ہے۔" کلو کیر کہے نہیں دے سکتے تھے، دہاں موجود ہر تھی کی آگھ میں اس نے کہا تو میں حمرت سے اس کا مند و می<del>کھنے</del> ان بچوں کی اس بے بسی بیاشگیارتھی کہلا کھوں کا ببك بيلس ركعے والے وہ عنوں توجوان اس "كون مي خالده؟" موكلو كي كيفيت مي، وقت اتے مفلس تھے کہ جائے کے باوجود اعی ميں نے سوال کیا۔ ماں کی آخری رمومات یہ کیل بھی سکتے تھے، سب "ارے میا عی سامنے والی خالدہ ..... مجمئی ہے چھوٹی بئی ماں کے یاؤں پکڑے سلسل ایک إُوس والى " زبيرہ نے تفصیلاً بتایا تو میں چند ى كراركي جارى مى -لحول کے لئے چھ بول عی نہ عی ۔ "الله کے واسطے ای جھے معاف کر دیں، "ایسے کیا جوا اچا کے؟ اہمی پرسوں تک آد ایک باراته جاعی ہم آپ کی ساری باتیں ماتیں بھلی چنگی ہیں '' بمشکل میں نے یو حیما۔ مے، پلیزای ایک بار .... "بس بين بيآج كل كيسل، يح عي مال بی کی بار بار کی محرارید می حرت زوه ی کو لے و و برسون رات عل مال کی بجول سے اسے دیکھنے لی،الی کیابات می کہ جوثوبت بہان ک بات بیتو تو ش ش من مونی و میں بدلی فی شوت كر كميا اور بارث الكيك كي صورت يجاري كو مدبس بین الله رحم کرے ہر سی بداور ایسا لے ڈوبا، میں وہیں جاری ہوں جانا ہے تو آ وقت نہ وکھائے کہ پیٹ کے جے مال جائیوں جادُ-' زبیرہ نے تعمیل بتا کر جھے ساتھ چلنے کوکہا میں جدائی ولوا دیں براب تو ہر کھر کی میں کہائی تو میں دویشہ درست کرلی دروازے کی جابیان تھاے اس کے ساتھ ہولی، خالدہ سے میری مجی

. اس بات کو سات سال گزر تھے تھے ارسلان آخر سال كا مو كميا تما حبكه باتى يح يا و رد مانی مل کر سے تے یا آخری سالوں عل تھ، حدر اور فہد باب کے برنس می ماتھ عا رے تے و کن لی اے کر چی کی جکہ رہے میڈیکل کے تیسرے سال میں می ولید لی 🖥 اے کے آخری سال اور شاہ اور حراجی نی ایس ی کے آخری سال میں تعین، ارسلان اور فروا بالترتيب بي مي الين اور آئي مي اليس فائل إير

تو ایسے میں جب می حدر اور کرن و شادي كاسوية رى كي تووه و الحد موكياجس كي قطا بجهے کوئی امیدی نہ می فہدمیرا بمانجا جوحرا کے ساته منسوب تمااس كارتخان كرن كي طرف حاكلا اور کرن می فید کودل عی دل می جانے تھی، جب تك بيربات بهم برون برعكم من آني يالي سري كزر يكا تما، فهدنے مع كوكرن كے لئے رہے لے جانے کا کہاتو مع نے ہم بدوں کی طے کروں نسبت اس کے کوش کزار کی جے من کر بقول کا فبدآب سے باہر موکیا تماس کا کہنا تھا کداول مین کی نسبت کی کوئی حقیقت میں ہے سائٹال احقانه معل تما اور ووسرے میر کدا کرای لوکوں نے ایا کھے طے کیا تھا تو بھی ہم سب کی طاق ممکن نہمی، کرن مجی فہد کےعلاوہ کسی اور کا تصفیر مبین ترسلتی، مفتروس دن تک اس بات کا حل فكالني كوسش من بلكان مع بالأخرمرب يا چلی آئی تھی، ساری بات من کر میں نے اور تعظیم یمی فیملہ کیا تھا کہ ہمیں جلداز جلد بچوں کی خاص طور سے کرن اور حیدر کی شاوی یا مجر نکاح کرف عاہے تا کہ کرن کے حصول میں تاکای کے بعد فبدخوه بخوداس كاخيال دل سے نكال كرحرا شادی کی حامی مجرلے۔

''ایک تو به آج کل کالسل، پتانیس خود کو جھتی کیا ہے، بروں کی بات کا کوئی ماس عی تہیں " میں نے غصے سے چینی اور جی کے جار كيبن من يفخة موت سوحا-

W

W

W

ρ

a

O

0

m

''خیر بہت کر لی ان بچوں نے من مانی ، عمر اب ہو گا وی جو پہلے سے طے تھا سب چڑھتی جوائی کا نمار ہے خود عی چنر دنوں میں اتر جائے گا اور جب مضبوط بندهن مين بنده مسكة تو سب بھول بھال جا تیں ہے۔''

عائد كاكم لئ من لاؤخ من جلي آئي اور ملك ملك سيب ليت أتنده كا لاتحمل تار كرنے كے لئے خودكو يرسكون كرنے كى، وراصل بات سے کہ ہم چار بین بمالی میں میں لین فرزانه سب بین بمائیوں میں برحی ہوں۔

حیدر اور ولید میرے آلس کے متارمے ہیں مجھ سے چھوٹا بھائی فیعل اور بہن سمع جروال میں بھل کے ہاں بری منتوں مرادوں کے بعد شادی کے آٹھ سال بعد بنی کرن پیدا ہوتی اور مرحرا اور تا جروال بدا موس جبك ك يال شادی کے دوسرے سال عی قبد اور پھر کے بعد دیگرے رکھے ،الس اور فروا پیدا ہوئے جبکہ سب سے چھوٹے بھائی حزہ کے ہاں اس کا اکلوتا عکر کوشدارسلان ہے جوسب میں چیوٹا اور مرجرکا لا ڈلا ہے بیارسلان علی سالگرہ کا قصدہے کہ اس کی بہلی سالگرہ پر ہم سب بہن بھائی امال کے ہاں اکشے ہوئے تو اپنی اس محبت اور نگا تکت کو دوام بخشنے کے لئے ہم لوگوں نے زبانی کلای بجول كابات آئيل من طي كردى-

مرے حید کے لئے کرن جکہ فہد کے ساتھ حرا ، رہے کے ساتھ شاہ اور ولید کے لئے فروا چنی کی رو کے اس اور ارسلان تو وہ جہال قسمت البيس لے جاتی۔

بولی تو میں نے بے ساختہ کردن میچھے موڑی ایک

W

W

W

میری ی ہم عمر تھی بیٹیاں اور چار بیٹے

ا چى علىك سلىك مى -

میں کھڑی بیہ سارے مناظر دیکھ رہی تھی، میرا ز ہن اس بات کو تبول کرنے کو تیار نہ تھا کہ اگر ہم ہمی اینے بچوں کے بارے میں اتی مرضی کے فصلے کریں گے تو ایسا ہی ایک منظر کچھ عرصے بعد میرے کمر میں بھی وقوع پذیر ہوسکتا ہے، بس کیح بحرکی ہات تھی اور فیصلہ ہو گیا تھا۔

آج فبد اور كرن كا تكاح ہے، كى آب ورست منتمجے خالدہ کے کھر کے مناظر نے میری آ تکھیں کھول دس ہیں اور میں اس نتیجے پر پیچی ہوں کہ آپس میں بچوں کے ریشتر کرکے جہال ہم مزید قریب ہوتے ہیں وہیں بھی بھی غلط قصلے مارے موجودہ رشتے میں دراڑیں ڈال دیے ہیں اور میں نے اینے کمر کو ایک دراڑوں سے تحفوظ کرنے کی کوشش کی ہے آگر چہ فہداور کرن كرشت كاس كرجس طرح سے ميرے حيد نے حیب کی بکل اوڑھی ہے وہ میرا کلیجہ لوتے جا ر علی ہے رجوان ہے اور آج کل کے زمانے کے تفاضون ہے آشا جلدی انشااللہ وہ اپنی دنیا میں لوٹ آئے گالیکن آگر میں زبردی کرنی تو حیدر کے ساتھ ساتھ باتی مثنوں بچوں کرن، حرا اور فہد کی زندگی مجی ناآسوده مونی جو ہم برول کو جی تكليف وين اب جار بول كى زعرك سے كميلنے ہے ہیں بہتر ہے کہ حدر کا دکھ میں برداشت کر لوں اور اینے بہن بھائیوں کو جوڑے رکھوں مہی

میری کامیاتی ہے۔ اہے ول کی حکامت سے نظر جراتے میں نے سامنے اسلیج یہ بیٹھے جوڑوں پانظر ڈالی فہداور کرن کے ساتھ ساتھ آج ولیداور حراکی بھی رہم منتنی می جران مت ہوں جب ہم برول نے ائے بچوں کی خوشیوں کا ملے کر عی لیا تھا تو پھر ولیداور حرا کواس حل سے کول محروم رکھے رای

کی چی جمی اب پال بجوں دانی ہے، بار ہاساجدہ نے معانی مانگ کر راضی ہونا جایا اور بچھ بچھ خالدہ مجمی آبادہ می راضی نامے یہ سیکن بیآج کل کے بچے، خالدہ کی بٹیاں برسوں رات بھی خالدہ سے ای بات بہ لایں میں کہ وہ کول جہے میب کرائی بین ساجدہ ہے تی ہے حالانکہ اس کی بین نے ان کے بھائی کی تو بین کی سی طلاق کے کر اور ساتھ میں حرید زہر فشانیاں ، بس وہی خالد و کونے وہ بیں ، اب کے بیاری ایسا کری کہ برائه عن نه <u>ما</u>نی-"

تاسف زوه ایداز میں کتے وہ فورت انجی مزيد مجحه اور كينے فلي تھي كه اچا تك ايك شور افعا تھا اور خالدہ کے کھر کے تھلے دروازے سے کوئی عورت روئی وحوتی اعرر داخل ہوتی، چرے کے نقوش میں بہت حد تک خالدہ کی مشابہت می میرے ذہن میں ایک دم ساجدہ کا خیال انجرا۔ ومال موجود بہت ی عورتوں کے منہ سے ایک دم ساجدہ کا نام پیسلا تو میرے خیال کی تقىدىق ہوگئ، خالدہ كا بھائی خالد جو پہلے ایک

طرف کمٹر اس بے ہاتھ رکھے او چی آواز میں رور ہا تما، بہن کو دیکھ کر لیک کر اس کی طرف آیا اور وہ بین جس ہے مرتوں ہے اس نے جینا مر ناحتم کر رکھا تھا اس کے کے لگ کر ایبا رویا کہ برآ کھ اشکیار ہوئی،خالد وجیسی بہن کاعم باشنے کے لئے اے ابن مال جاتی کے کائر ہے کی عی ضرورت تمي كهان كاو كارسا جُما تما ، بحول كي مال مرى مي تو وه تنیوں بہنیں ایک ساتھ محیں ماموں انہیں یا دنہ تمای کتے بین کہ ایک ماں کے پیٹ سے جے د کوسکھ کی ساتھ میں بھی ایک علی ہوتے ہیں کہ دکھ کی ساتھ عی قریب کرنی ہے۔ میں حال ساجدہ اورخالد کا تھاان کی بہن دنیا ہے منہ موڑ گئی تھی ہیہ و كالمين في كر بائنا تها اور من سكت كى ي كيفيت

عورت جو يقيناً خالده كي رشته دار سي اين ساتھ جیتی ایک اور عورت کو بتا رہی تھی تجسس کے مارے میرے بھی کان کھڑ ہے ہو گئے ، جبکہ میری توجہ ہے بے نیاز وہ اپنی ساتھی کوزور دشور سے خالدہ کی کہانی سنانے میں معروف ہوگئی۔ '' تمن تمن بمانی تھے یہ خالدہ سب سے

بری تھی، اس سے جھونی ساجدہ اور پھر بھانی خالد جوا یک طرح سے ان کے لئے بیوں کی جگہ ہے، بہنوں سے کافی حجموثا اور ماں کے مرنے کے بعد خالدہ نے بی اس کو جذبانی طور پرسنبالا تھا حالاتک بال بجون والا بالين المحى تك مان بہنوں کے بلوے بندھاہ اور بیافالدہ بھی برا ی خیال کرنی ہے اس کا اور اس کے بجون کا كيزے ميے برطرح ہے عين عاصل مي-'' أف..... ديهم عور تون كي داستان كوني كي

W

W

W

ρ

a

m

میں نے کوفت سے میلو بدلا کیونکہ مجھے اصل بات جائے کی بے جینی می-"تو مجر ناراملكي كيم بوكل ان توكول مين،

عادت ، مجال ہے کہ سیدھی سیدھی بات کریں تھما

پمرا کراور میلی کی طرح بل داریا تیں۔''

كبال كواتنا بياريني من آيا تما ان سب كار" دوسری عورت نے دھیے ہے بات کوامل رخ بیا موڑا تو میں بھی ہمین کوش ہوگئ۔

"خالده نے اینے بیٹے کا تکال کیا تھا ساجدہ کی بڑی بئی ہے جبکہ بچی کی مرضی شامل نہ می بس مال نے زیردی کرکے تکاح بر حوایا تما لیکن نکاح کے ایک سال بعد ہمی جب او کی سی طور رصتی بیآ مادہ نہ ہوتی تو اس نے طلاق کے ل بس وہ دن اور بدون خالدہ کے ساتھ ساتھ اس کے بھائی خالد نے بھی ساجدہ کا بائیکاٹ کر رکھا ہے حالا مکداب خالدہ کا بیٹا ممی شادی شدہ ہے اورایک خوش باش زئر کی گزار رہا ہے اور ساجدہ

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** اچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں این انشاء اوردوکا فرق کاب قاركتم .... ري کل بے .... آوار و کردک ڈائری این بطوط کے تعاقب میں ..... طلع بولوجين كوجلين .... ないいい ラレックとうだらだ ولان الله کی کے۔۔۔۔۔۔۔ اس استى كاكر چىش الم المراجع ال ول وشئ آپ تي کياپودا ڈاکٹر مولوی عبد الحق \$ ..... 12/d/3 انتخاب كلام بمر <u>ڈاکٹر سید</u> عبداللہ غيضة شر طيت فزال ..... . طيف اتبال .... لاهوراكيدمي

يوك اوردوباز ارلامور

ون: 3710797, 3710797 ون: 042-3732

فروا تو مجھلے ہفتے اس کی مطنی اس کے تایا زاد سے

فروا کی مرضی اور خوتی سے کر دی گئی تھی بات

رشتوں کومضبوط کرنے کی جی ہے نا ل بس اک

ورای ترتیب می توبدنی ہے اور اب اتن می بات

म् भू म् - इरम्

W

W

C

2014 جولاء 56

W W W a S 0 m

مكالے حابتوں کے لول -تكال حاددال لول آج منع سے بى لندن كا موسم اير آلود تھا، تھنے سیاہ کالے کالے باولوں نے آسان کو ا مانب لیا تھا اور ون کی روشی کوشام کے سنبری بن میں بدل کرر کھ ویا تھا، کھی بی در بعد موسلا وهاربارش نے برطرف جل عل کردی تھی۔ سسٹر ماریہ نے بارش سے بچنے کے گئے سر ۔ چھتری تان رکھی تھی، مگر ہوا کے ساتھ اُڑتے بارش کی بوندوں نے اسے کافی حد تک بھلو ویا تھا،

جس کی سسٹر ماریہ کوکوئی برواہ نہیں تھی، بارش کے قطرول نے اس کے مغموم چرے کو بھگورے تھے ادراس کے ساتھ عی سسٹر مارید کی آتھوں سے میکتے آنسو بھی شامل تھے۔ · قبرستان میں بہت تھوڑے لوگ موجود تھے

اور ان میں سے بھی مرینے والے کو صرف سسٹر اربدی قریب سے جانتی تھی بسٹر مار سے اس كالعكن قائم بوئے بھي بہت لمبا عرصه بيس كررا تفاء مرسمی سے تعلق قائم کرنے اوراسے بھنے کے لئے وقت کاسفر کسی ایک فاص کھے میں طے ہوتا ہے اورای کیے کی قید میں آ کر بہت سے انجان لوگ ہمیشہ کے لئے اپنے بن جاتے ہیں اور بن کے ول کے نہاں فانے میں جھے رازوں کے امین بن جاتے ہیں اور ایساعی رشتہ تھا سیرٹر مار بیہ کا ،مرنے والی ہے ،سسٹر مار میرنے جھیکی ملکیس اٹھا كرآسان سے برستے بانی كور يكھا۔



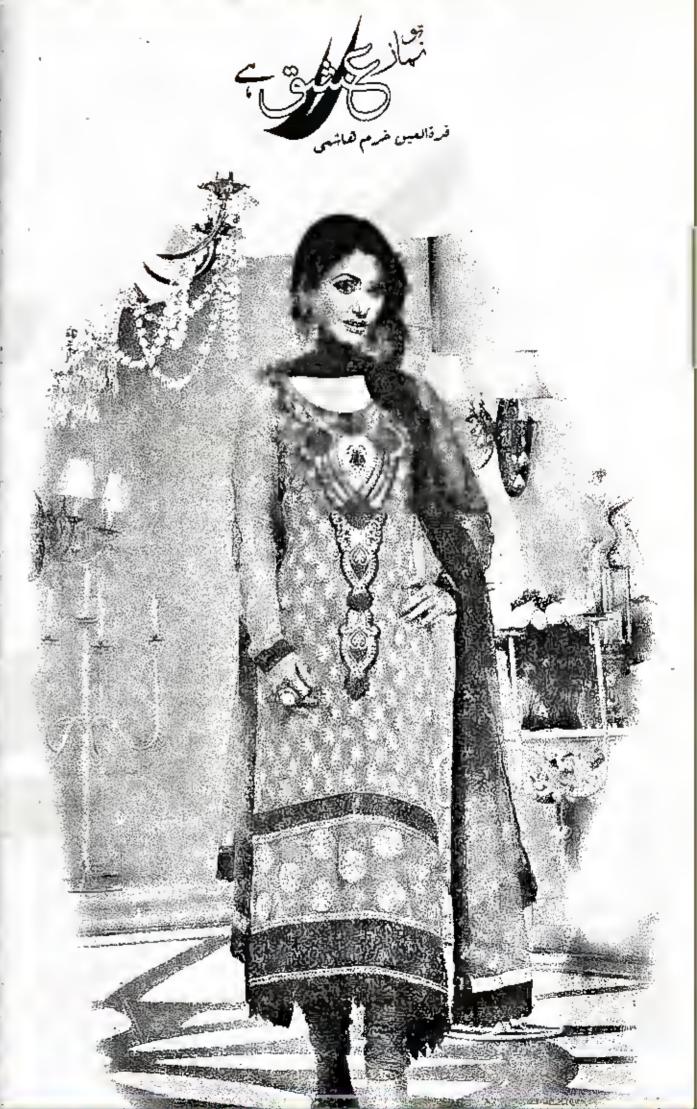

W

W

W

m

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM ONIUNE LIBRARSY FOR PAKISBAN

" کتنی عجیب بات ہے میں نے زیم کی میں بمي حمبين روح بوئے مبين ويکھا تھا باوجود اس کے کرتمہاری آئیسیں ہمیشہ نم رہتی تھیں،جیسے ول كا عربيلام أتحول من مم بن كريميلا موه مکرتمہارے ہونؤں یہ پھیلی افسروہ ی مشکراہٹ۔' سٹر ماریہ نے جنگ کر قبر کی نم مٹی یہ ہاتھ چھیرا اورآ وجري-

W

W

W

ρ

S

0

8

C

0

m

"ابیا لگاہے جیے جاتے جاتے تم نے ایے سب آنسوؤل، آسان کو دان کر دیے مگریہ سوے بغیر کدان آنسوؤل کی اصل زمین تو کب سے سیراب ہونے کے لئے منظر ہے این جذبوں کے پنجرین کے ساتھ دنیا کے گئے تو یہ شفاف بانی کے قطرے ہیں مرمیں جانتی ہول کہ میتمهارے وہ آنسو ہیں جنھیں تم نے بمیشہ خود میں سموكر ركها تقار" ستر مارىيەن خود كلاي كى جيسے قبر میں سویا وجود اسے من رہا ہو، احساس کے رشيتے اليے بى موتے ہیں اسمٹر مارىيد دھيرے ہے اٹھی اور ایک الوداعی نظر قبریہ ڈالی اور مڑ کر قبرستان کے میمانک کو کھول کر باہر کو لکل گئی، اب اسے مٹی کے تیجے سوئے ہوئے وجود سے کیا آدہ وعده بوراكرنا تفاجوسياه جلدكي ذائري مس قيداس کی الماری میں بندیرا اتھا۔ 🔻 🖹

'' میں تہارے ساتھ اپنے سارے خواب حابتا ہوں۔' سمندر کی لہروں سے میلی لڑکی المنک كررك كئى، اس كے خوبصورت فيلے ريك کے کیڑےاے یائی کا حصہ بنارے تصاس کی كمري كرى سنبرى جيل جيسى أعمون من حيراني مجسم تھی، تیز ہواس اڑتی تئیں اس کے خوبصورت چرے سے لیٹ رہی می جن سے بے برواہ دہ حیران نظروں ہے اسے دیکھنے لئی جو پینٹ کے

یانچے چڑ مائے کہنی تک شرث کے بازونولڈ کئے

\*\*

از او کیا اور والی جاتی الروں کو و کھتے ہوئے اپنائے اپنے وجود کولا۔

از او کیا اور والی جاتی الروں کو و کھتے ہوئے اپنے اپنے وجود کا کم شدہ حصہ ما تک رہا تھا اپنے خواب سنانے لگا۔

ادر وہ جرانی سے ساکت ہوکراس کے تھیلے ہاتھ اور وہ جرانی سے ساکت ہوکراس کے تھیلے ہاتھ میں تہریات چوٹے فوال کی مرسز لہراتی نفسلو ایک میں سر ہالتی چند قدم بیتھے ہئی اور پھر میں تہریات کی وہ جود کوقید کرتا جاتے ایک اور وہ جران و پریشان سا اسے جاتے ہوں جب بارش کی بوندیں میرے می کی اور وہ جران و پریشان سا اسے جاتے اینوں یہ تاہے میں تہمیں اس بارش میں گھوٹ گا، اپنے تھیلے خالی ہاتھ پہنظر ڈوالتے ہی وہ ہوئے رہے کہا جوابی ہی تہمیں ڈھوٹڈ تا جا بتنا ہوں اور ترکی ہی مگر خود کو اس کے پاس ہی چھوٹ گئی کی ساختہ نس مراوی میں تھوٹ گئی کی ان اگرا کا اور دی تھوٹ گئی کی مگر خود کو اس کے پاس ہی چھوٹ گئی کی ساختہ نس مراوی میں تھوٹ گئی کی کھوٹ گئی کی موری ہیں۔ ساختہ ہس پرو، میرے چھوٹے سے کھرکے کیا احماس کی صورت میں۔ ساجھ ہیں چوہ بیرے چوے سے طرح ہوئی ہوں ، میرے گھرگا ہے۔

ہیں تہارالم س، تہاری آئیس ہوں ، میرے گھرگا ہے جاتے ہوں ، میری شاموں ، میری رات کو ، مقصد الله الله ہوا ، تھوڈی ی تلاش کے بعدا ہے مشعل نظر جائیں رنگ بھر جا میں اگرتم اللہ ہوا ، تھوڈی ہے بیجی زار وقطار روری می ، حاشر پہ شامل ہوجا کہ "اس نے گہری سائس لے کہا نظر پڑتے ہی وہ تیزی ہے اتھی اور اس کے شامل ہوجا کہ "اس نے گہری سائس لے کہا گھری دوبارہ جسمہ بی اثری پر ڈائی اور پاس آئی گھرے سے لگ کر بے ساخت رو پڑی اور و میرے سے اس کے چرے کو چھوٹی بالول کا آپیش تھیٹر کے بند وروازے کی طرف اشارہ و میرے سے اس کے چرے کو چھوٹی بالول کا آپیش تھیٹر کے بند وروازے کی طرف اشارہ و سائے ہوں ہو ہوگی بالول کا کہ جہ دو برائی ہو بالی کے جرے کو چھوٹی بالول کا کہ جہ دو برائی ہو بالی کے جرے کو چھوٹی بالول کا کہ جہ دو برائی ہو بالی کے جرے کو چھوٹی بالول کا کہ جہ دو برائی ہو بالی کے جرے کو چھوٹی بالول کا کہ جہ دو برائی ہو بالی کے جرے کو چھوٹی بالول کا کہ جہ دو برائیں ہو بالی کے جرے کو چھوٹی بالول کا کہ جو برائیں ہو بالی کی جو بی بالی کی بالی کی جو بی بالی کے جرے کو چھوٹی بالول کا کہ جو بی بالی کی بی بالی کی بالی کی بالی کی بی بالی کی بالی کی بی بالی کی بین کی بی بالی کی بی بالی کی بالی کی بی بالی کی بالی کی بالی کی بی بالی کی بی بالی کی بی بالی کی بی بی بالی کی بی بالی کی بالی کی بی بالی کی بی بالی کی بالی کی بالی کی بی بالی کی بی بالی کی بی بی بالی کی بی بالی کی بی بالی کی بالی کی بالی کی بی بالی کی بال

رے ہوتے ہوئے سوں میں ہوتا۔
''ماشر اور ہے ہوئے سوں میں ہوتا۔
''ماشر اور مما؟''
جس کی کرنوں سے میرے ذات کے چوال سنجال اول کا پلیز روٹا بند کرواور آئی کے لئے سنجال اول کا پلیز روٹا بند کرواور آئی کے لئے جاؤل میں چھیے ہوئے ہیں، میں ہیں آئی اور اس وقت آئیں وعا کی اشد ضرورت جاؤل میں چھیجی کروں میرا مرکز جمیشہ تم اور اس وقت آئیں وعا کی اشد ضرورت اس میں چھیجی کروں میرا مرکز جمیشہ تم اور اس وقت آئیں وعا کی اشد ضرورت

دونوں ہاتھ سینے یہ باند سے سمندر میں کھڑی ہے ۔ ہم شدہ حصہ ہوجس میں میرے وجود کی تحیل جل بری کو د کھر ماتا جواس کے ول کا ملین ہول جھی ہوئی ہے اور میں تم سے ل کرائی علیل کرنا بھی معصوم اور انجان تھی۔ انتم جانتی ہومیرے خواب کیا ہیں؟ اللہ خوصورت اور معبوط مردانہ ہاتھ اس جل پری نے جل پری کے وجود کونظروں کے حصارہ سے سامنے پھیلاتے ہوئے بولا۔

ات كوچيوا اور بافقيار بوكر بولا - المسترات موئ توقي موع لفظول مين بولى -

ہو، بالکل ایسے جیسے سورج کھی کے بھولوں کا ہے۔' حاشر نے مضعلی کا سرتھیکتے ہوئے زی سے ان کا مرکز ہمیشہ سورج ہی رہتا ہے، میں ان کا مرکز ہمیشہ سورج ہی رہتا ہے، میں ان کا مرکز ہمیشہ سورج ہی رہتا ہے، میں ان کا مرکز ہمیشہ سورج ہی رہتا ہے، میں ان کا مرکز ہمیشہ ہم ان رہتا ہے۔ ان مرکز ان کا مرکز است تم سے شروع ہو گا گا کہ تم میری ذائے گئی سے اسے قریبی ہی تی ہے ہمایا اور خود ڈیوٹی پہ

موجودة اكثرول سيتقعيل يوجيف زكابه کھے در بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر لکلا تومشعل نے چونک کراس طرف ویکھا، جہاں تومشعل نے چونک کراس طرف ویکھا، جہاں ڈاکٹر ادر حاشر آئیں میں بات کررہے تھے، ڈاکٹر نے تقی میں سر ہلا کر حاشر کے کندھے یہ ہاتھ رکھا

W

W

W

P

a

k

S

0

C

S

t

Ų

C

0

m

تو حاشر نے بہت خاموش اور افسر دونظروں ہے ڈ بری سہی جیتھی ، خوفز دہ نظروں سے اسے دیکھتی مشعل كوديكهاجس كاجبره يك لخت سفيد بركياتها ممن انبونی کاخوف اس کا دل و ہلا رہاتھا، حاشر وهرے وهرے قدم اٹھا تل مشعل کے ماس آیا اوراس کے یاس پھول کے بل بیٹھ کراس کے سرو اورتم ہاتھوں کو اسے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا۔ ود آئی ایم سوری مشعل! آتی اب اس دنیا

شعل کو پھر بنا گئے اور وہ ساکت اور پھٹی پھٹی نظرول سے حاشر کود کیھنے گی۔ آج اس نے اپنا آخری خونی رشتہ بھی کھودیا تھا، اس سے پہلے کہ حاشر کچھ سمجھتا مشعل بے ہوش ہوکر ،اس کی بانہوں میں جھول گئے۔

میں نہیں رہی ہیں۔'' حاشر کے منہ سے لکے الفاظ

ተ ተ ተ

ٹانیہ نے سبزی کی ٹوکری میں سے آلو نَكَائِے اور البیں حصیلنے لکی ، وعا کو فرنج فرائز بہت پند ہے، تانیہ چیس بنا کرئی دی لاؤیج میں چلی آئی جہاں اس کی ساس فرحت بیلم وو سالہ وعا کے ساتھ یا تیں کرنے میں مصروف تھیں، مال کو آتا دیکھ کر وعانے خوش سے ہاتھ یاؤں مارنا شروع كردية اورتوكى زبان ميس مال كويكارني لی، ٹانیے نے آگے بڑھ کر دعا کو کود میں لے لیا ادر کھیجوا ی کے پاس تخت یہ بی بیٹھ کراہیے جیس کھلانے لئی اور ساتھ ساتھ یا تیں جمی کرنے لئی۔ '' آج بھائی صاحب کا فون آیا تھا بتارہے تنصح کہ مایا کا بہت احجما رشتہ آیا ہوا ہے اس اتو ارکو

بلایا ہے انہیں کھانے یہ کہدرے تھے کہ ہم لوگ میں ایک بارال ایس تا کہ بات فائل کی جائے، مہیں تو یا ہے کہ بھائی صاحب، عناول کے بغیر كونى قدم بيس المات بين-" فرحت بيم نے مسكراتے ہوئے اپنے الكوتے ہيئے عنادل كا ذكر كرتے موے كماتو ثانيا اثبات مس مر بلانے

W

W

W

P

a

S

0

m

'جی پھیچوا ای ہے ہات ہوئی تھی میری وہ تهمي كاني مطمئن اورخوش لك ربي تعيس " " ثانيه نے دعا کے منہ میں چیں ڈالتے ہوئے کھا۔ ''ہاں بیٹا! اللہ بہتر کرے اور احیما وقت لائے، بہت بڑی ذمہ واری ہونی ہے یہ جمی والدين كے كندهول يد" فرحت بيكم في مركرى سانس ليتے ہوئے كھا۔

ثانيے كے والد جنيد رضوى كى جديثيال ہى تھیں، بیٹا کوئی جیس تھا مرانہوں نے ہمیشہ عناول کوا پنا بیٹا ہی سمجھا تھا اور عناول نے بھی انہیں بیٹے

مونے کا بورا مان ویا تھا۔ فرحت بيلم جواني مين بي بيوه موسين مين عنادل اور شامین ان کے دو ہی بیجے سمے مال باب تو تح مين ان كاميكه اين اكلوت اور برك بھانی جنیدرضوی کے دم سے قائم تھا، جنہول کے باب اور بهانی دونول کا مان دیا تھا ہمیشہ، فرحت سے چھولی ایک بہن ناکلہ میں جوعرصدورازے شارچہ میں مقیم تھیں اور ان کے وو بیٹے اور ایک بنی تھی، شامین کی شادی ان کے دوریرے تمبر والے بیٹے سے حارسال پہلے ہو چکی می اور وہ شارچە بىس بېت خوش مىلىئن زىمە كى كزار دې ھى -شوہر کے مرنے کے بعد ملنے والے جائیداد كے حصے كون كرانيوں نے فيمل آباد مي اسے بمانی کے کمرے یاس عل کمر لے لیا تھا، جنید رضوی کا کمر دوگلیال چھوڑ کرتھا۔

مكر برونت كا آنا جانا لكا ربتا تما، جي رضوی کی چھ بیٹیاں تعیں اور ثانیہ جو تھے تمبر سے ایں سے بوی مینوں بہنوں کی شادی ہو جلیں معیں، جن میں سے صائمہ آیی جو سلے تمبر عیں ، شاوی کے بعد ہے لندن میں مقیم تھیں او ان سے چھوتی فرحین سعودیہ اور رائمہ کی شادی كراجي بين موني مي، ثانيه كارشته بهت يهلي ا فرحت بیلم عناول کے لئے مانگ چکی تھیں۔ اب ثانیہ سے تین سال چھوٹی زویا کی ہارہ تمنى جولعليم لمل كرچكي س

"عناول كويادى بنادينا بينال موكداتو کواس نے پکھاور بلان کیا ہوا ہو۔" فرحت بھ نے ٹانیکوویا دہائی کروائی تو وہ سر بلا کررہ کی او شوہے وعا کا منہ صاف کرتی ہوئی ہوئی۔

''جی مجھیجو!شام کوآئیں کے تو بتا دوں 🕽 ان کی تو اتوار می کافی بری کررتی ہے۔" نے مسکراتے ہوئے کہا اور دعا کو کودیے اتا نعے قالبین یہ تھلونے دے کر بٹھایا اور پین میں كرشام كے كھانے كى تيارى كرنے لكى۔

آفس ٹائم ختم ہونے کے بعدوہ تیز تیز ق انفاني ميثرواسيتن كاطرف جارتك تفي جويها ہے قریب بی تھاءای دقت کوئی اور بھی اس برابرقدم سے قدم الا كر چلنے لگا، وہ ديكھے بغير جانتی کھی کہ وہ کون ہے؟

كيونكه روز اى طرح وه اس كے ساتھ ساتھ چاتا تھا،میٹروسیشن یہ جا کردونوں کی سٹ یے شک بدل جاتی تھی ہمروہ روز اسے بحفاظ ا بني تكراني من ميٹرواستين تک چھوڑ تا تھا اور 🖳 کے جانے کے بعدائی مطلوبہ ٹرین میں سوار تھا، جا ہے اسے کھر تہنے میں لئی در ہو جاتی ا وه این محبت میں ایسا ہی تھا، یا کل یا کل سا، دیوا

اور مجمی اے لگا تھا کہ دو اے بھی اپنے جنیبا

ور میلے دی ون سے میں تمہارے الکارکے پھے چھی اصل وجہ جانے کی کوشش کردیا ہوں مر ناكام رما مول -" إلى في ساتھ چلتے موت سائے کی طرف و عصے ہوئے بے لی سے

"اصل دجہ سے آپ بہت الیمی طرح والف میں۔" اس نے کونت سے ساتھ چکتے فف کی طرف و ملصتے ہوئے کہا جس کے کمیے چوڑے وجود کے پیچھے مب جھپ ساجاتا تھا حتی

"مس ميس مان اس بات كو" اس في اک تھلے کو رک کر چرلا بروانی سے کہا تو اس کی بات من كروه رك كي اور غم سے اسے و يكھتے ہوئے بولی۔

" كهرآب بيمجه ليس اقراريا الكاركرناميري ذانی پندو ناپندیه تحصر ہے اور میمیراحق بھی ے۔ اس نے اپنی سنہری آتھوں میں سرومبری كوسموتي موت كهار

" چلو ایبا کروکه تم مجھے کولی ایک ہی سولٹر اورمضبوط وجهرتنا ووراسين انكاركي من تمهاري رائے سے بہ جاؤں گا۔ 'اس نے ای نظروں ل كرفت مي اس كاب زادب زارسا چره قيد رتے ہوئے کہا تو وہ مجری سائس لے کررہ

"احجما اگر بیر سوال بی میں آپ سے اروں؟ آپ کے ماس کیا وجہ ہے اپنی بات یہ قائم رہے گی؟" اس نے انی سنبری کا می جیسی أعمول سے اس كى جذب نالى المعمول مى جما نلتے ہوئے سوال کیا۔ اکر تھی محبت کے جادو سے بچنا ہوتو مبھی بھی

الی آنگھوں میں ہیں مجانکنا جا ہے جس کے دل كا راسته آب كے لئے كلا ہو، آجھول كاسحر بانده ويتايب اسده بده كهوديتا بادر يمي علطي وه كرميني محى مخاطب كى أعمول مين چھى محبت نے اسے بینا ٹائز کر دیا اور وہ سارے لفظ ساری نداحمت بعول كريك تك اسے ديلھے كئے۔

W

W

W

a

S

0

C

"ميرے لئے وجہ بيدول ہے۔" اس نے اہے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ''میرے لئے وجہتم ہوہتم ایک بار مانو تو سى من وجوبات كو و ميرالكادول كا-"اس في ہیشہ کی طرح سنہری آنکھوں میں جھا تکتے ہوئے حذبے سے کھااور یمی وہ لمحد تفاجب اس کی سنہری ا علموں میں سردمہری کے کا بچ ید، محبت کا پھرالگا اور سرد مہری کے کا بچ توٹ کر دور دور تک بلحر مستنے ، محبت نے دل تک جانے کا راستہ کھوج کیا تها محبت کامس، ول کی بنجرز مین مر، بارش کی مبلی بوند کی طرح پڑا تو ساری مٹی مہک اٹھی اور اس کی خوشبونے ساسیں معطر کرویں اس نے کھبرا کر نظرين جمكائين اوريبلي كاطرح سخت ليج من

"ميراجواب اب بھي وہي ہے اميد ہے كه آب ووبارہ میرے رائے میں ہیں آئیں کے۔ " مید کھ کروہ تیزی سے مڑی اور آ کے جانے کے لئے قدم بر ھائے جب اس نے اپنی بیثت یہ اس کی آوازسی۔

"اب میں حمہیں کیسے سمجھاؤں کہتم جسے راستہ کہدرہی مووہ میری منزل ہے، میرا حاصل ہاوراس کے بغیر میں پر بھی میں ہوں۔ اس نے افسر دی سے خود کلای کی اور اسے خود سے دور جاتا و مکھنے لگا، مروه آج بھی بير پہلی جھنے سے قامرتها كهوه جتنااس سے دور جالی ہےا۔ اتا ى كيون است قريب محسوس مولى مى-

به كيباميكينزم تعا؟ مدحيت كاكون سا فارمولا تما، ببروو ولول کی کون سی فریکوسی تفی که جے سمجھ کے بھی، وہ سمجھ نہیں یار ہاتھا اور نہ بی اسے سمجھا یا

W

W

W

ρ

a

m

مشعل مماکی مذفین ہونے سے لیے کراب تك اي تم مم ي حالت مين بيھي موني تھي، چند دوستوں اور حاشر کے علاوہ اس مشکل وقت میں اور کوئی جیس تھا اس کا ساتھ دینے کے لئے ، حاشر نے ان تین ونول میں اس کا بہت خیال رکھا تھا ادر ای وجہ سے وومشعل کو آیے ساتھ اسے ا يارشنث من لے آيا تھا، كيونكد في الحال مشعل كو ا كيلي چهوڙ نے والي صور تعال ميس تقي ۔

ودمشعل سیجه کھا لو کب تک ایسے بھوکی بای رموی " ماشرنے بھاب اڑا تا کافی کامک اورسینڈوج کممم ی جیمی مشعل کے سامنے رکھے اوراس کے ماس بعث کراس سے ماتیں کرنے لگا اور باتوں باتوں میں ہی حاشرنے اسے کافی کے ساتھ مینڈوچ کھلا کرنیندگی میڈیسن دے دی۔ ''تھوڑی دہر لیٹ جاؤ بہترمحسوں کرو گی۔''

عاشرنے نری سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، مسعل رو بوٹ کی طرح اس کے حکم کی مجیل کرتی ، اس کے ساتھ چل پڑی۔

حاشرات كيست روم ميں لے آيا اور بيڈيہ

"ولیے تو تم میری بوی ہونے کے ناطے میرے بیڈروم میں سونے کی حقدار ہو مر میں کوئی مجسی راستہ تمہاری مرضی اور خوشی کے بغیر شروع نہیں کرنا جا ہتا،تم اب آ رام کرد، مبنح بات کری*ں* ے۔' حاشر نے زی ہے اس کا کال مقیمتیایا اور كمرے سے باہر جلا كمياء آج سے دو ماہ يمكے جس رشتے کوایاتے ہوئے وہ مذبذب کا شکار کی ، آج

اسے ای رہنتے یہ فخر اوراظمینان محسوس ہور ہا تھا۔ مماکی زندگی میں ہی ان کی مرضی اور پہنو ہے، بہت ساوگی ہے ان دونویں کا نکاح ہوا 🐔 رحقتی البحی مشعل نبیس حابتی تھی کیونکہ مما کو ل الحال اس کی ضرورت می اور قین دن پہلے ہو گے والے ایک روڈ ایکسیڈنٹ نے اسے اس واجدوں جانے والے رہتے ہے جمی محروم کر ویا تھا مسعل نے اینے آنسوؤں کو بہنے دیا اور بیڈے ٹیک لگا کراییخ ورد تاک ماضی کو یاد کرنے لگی ، جس کے اسے سوائے محروی کے پھے مہیں دیا تھا۔

مشعل کے پایا محس علی کا تعلق پاکستان کے تھا،حس علی اینے والدین کی ڈیٹھ کے بعد انے جھے کی جائداو بیج کرلندن آ گئے تھے، وہ اپنے والدين كي الكوفي اولا ديتھے، ان كے والدكے بال بین بھائی سو تبلے تھے ادر محسن علی کے والدین ا<mark>ک</mark>ی زندگی میں ہی ان ہے حصہ لے کر الگ ہو چکے

والدین کے انتقال کے بعد محسن علی کے کئے یا کتان میں کوئی نشش یافی نہیں رہی تھی۔ سو تیلے رشتوں کی رمجشوں اور ملخیوں 'سے سیجھ ہوئے وہ لندن آ محے اور یہاں آ کرائے گئے زندكى كاآغاز كيا\_

. ووتعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جاپ تمجی کرتے ہتھے، دوران تعکیم ان کی ملا قات مصفحا کی ممامہی سے ہوئی، جس کا اصل نام مبک قفاہ مرسب میں مبلی کے نام سے مشہور تھیں۔

مہلی کی پیدائش اور تربیت ایمی آزاہ فضاؤل میں ہوئی تھی، وہ امیر والدین کی بہت لا ولی اور ضدی بنی تھی اکلوقی ہونے کی مجہ سے ہم جائز و نا جائز بات منوالينے والى نهايت خوبصورت اور طرح وار

ہے میں رہ می، چرمعل کی خوبصورت شکل میں نحانے کیسے اس باغی اور آزاوفضاؤں کی أيك تريا كالتحفه ملاء اس ون حسن على بهت خوش الداده الركى كا ول سنجيره اور اين كام سے كام تھے، مشعل بہت خوبصورت تھی اس نے نقوش ر کھنے والے حس علی بدآ حمیا، برکام کی طرح مملی ابنے باب کے جرائے تصاب اصل مسئلم تعل ی ید محبت بھی بہت جذباتی اور طوفائی قسم کی کی برورش کا تھا جس کے لئے مہلی بالکل تیار تہیں اليت موكى محسن على تجمى خوبصورتي إور مروانه می اس نے بچہ پیدا کرویا تھا اس کے لئے میرہی وعامیت میں اپنی مثال آپ تھے، آگرمہلی ان پر مرمني تفي تو ميجه ايسا غلط بحي تبين تفا-

مبل نے این والدین سے منعلی کوملوایا،

تعلیم سے فارغ ہوتے ہی دونوں نے

شادی کر لی، مہی کے والدین نے ایک للوری

ا مارٹمنٹ وونوں کو گفٹ کیا جسے حسن علی نے مہلی

ئے بے جداصرار بیتول کرلیا اور دونوں نے اپنی

شاوی کے شروع کے دو سال بہت المجھے

كزرے، دونوں ميں پہلا اختلاف تب ہواجب

ڈاکٹرز نے مہلی کو مال سنے کی خو تخبری سنائی مہلی

ن الحال بيربيس حامي محمي مرحس على كى بيشديد

خواہش تھی اور وہ بہت خوش مجی سے مبکی نے مس

علی کو بغیر بتائے واکٹر سے اہارٹن کرنے کے لئے

کہا، تریائم کافی کزر چکا تھا اس طرح کا کوئی بھی

کام خومہی کے لئے رسک کا باعث بن سکتا تھا۔

دنوں مبلی کا بہت خیال رکھ رہاتھا، جیسے وہ کا چ کی

نازک کڑیا ہو، وراس بے احتیاطی سے توث

مہئی کو محسن علی کا اس طرح و بواند دار اپنے

اردگرد پھرما بہت احیما لگ رہا تھا، مگریبیج کی وجہ

سے اس کی طبیعت بہت عجیب سی رہتی تھی ، ویث

یڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ آ زادانہ کھومنے پھرنے

مبئی نے ول یہ جر کر لیا تھا بحس علی ان

مہی کے والدین کو مجمی محسن علی ابنی مندی اور

لاولی بٹی کے لئے بہت مناسب لگا، جس کے

آ مے بیٹھے بھی کوئی تیں تھا۔

ئىزىدىكا آغازوبالسے كيا-

مشعل کے لئے میکی نے ایک مورٹس کا بندوبست كرليا، اس طرح وه بالكل مشعل كى زمه واری ہے آزاد ہو گئی محسن علی کورٹس رکھنے کے حق میں نہیں تھے، مرمشعل آتی چھوٹی تھی کہ وہ اسے ا کیے ہیں سنعال کئے تھے، مگر جاب سے آنے کے بعدان کا زیاوہ تر وقت مشعل کے ساتھ گزرتا تھا، مشعل بھی مال سے زیادہ اینے باب سے المحيدتهي متعل اني مال يح درق هي كونكداب وہ اکثر غصے میں پینی جلائی تھیں، جبکہ اس کے یا یا غصے میں بھی آ واز او کی جیس کرتے تھے، مشیل کی تخصیت بداین باب کی بہت کری جمات می مشغل نے مہلی کو ہمیشہ بہت مصروف اور ا يكود يكها تفاجس كے لئے اپنے كھراپے شوہر ما

W

W

W

P

a

k

S

0

C

t

C

بئي كے لئے كوئى ٹائم ليس تھا۔ مشعل جوں جوں بڑی ہورہی تھی اس کے ماں باپ کے ورمیان چیج بردھتی جار ہی تھی حسن علی کومہلی کے آزادانہ طور طریقے بہت مھلنے لکے ہتے، جبکہ مہلی کوحسن علی کی روک ٹوک بہت بری لکتی تقی ، و محسن علی کو کنزرویٹو کہتی تھی ، جوعورت کی آزاوی کےخلاف تھا۔

مگر اس میں مہلی کا قصور نہیں تھا، وہ جس معاشرے کی برورو می، وہال بابند بول کا تصور تهين قفا اور نه بي مرو کي حکمراني کولکسي خوشي تسليم کيا جاتا تھا، بہت حد تک اس میں تصور مہل کے والدين كالمجمى تما جنبوں نے مسلمان موتے

65 مولاي 2014

ہوں۔'' ثانیہ نے مصنوعی حقلی سے یو تیما اورٹرے ميزيه ركاه دي ادروعا كي طرف ماتھ برهائے جو باي كي كوديس يرهي بوني هي-''اچھی تو تم دیسے ہی بہت ہوای گئے تو ای کو اینے لائق فالق خوبصورت میٹے کے لئے پندآ کئی گی۔" عناول نے شرارت سے منراتے ہوئے کہاتو ثامیہ بے اختیار طلحل کرہس مردی، عنادل دِعا کو کود میں بیٹھا ئےصوفے بید بیٹھ کیا اور ناشتہ کرنے لگا، ساتھ ساتھ دعا کو بھی چھوٹے چھوٹے نوالے پکڑانے لگا، وعانے مال کے ماس جائے ہے اٹکارکر دیا تھا باپ کے سامنے وہ ممسی کی بھی نہیں بنتی تھی ، ثانیہ انچھی طرح اس کی عادت کے بارے میں جانتی تھی۔ عناول کے ناشتہ حتم کرنے تک ٹانیہ جائے کا کر ما کرم کے جھی لے آئی اور عناول کے سامنے نشن يە يىمتى بونى بولى-'' پھیچوای ہنج ہی ابو کی طرف جا چکیں ہیں۔" ثانیہ نے اینے باپ جنید رضوی کا ذکر كرتي ہوئے كہا تو عنادل چونك كيا۔ " ہاں یاد آیا آج زویا کے رشتے کے سلسلے میں چھے لوگوں نے آتا تھا، ماموں نے فون کریکے مجھے بتایا تھا، ای اور تم نے بی یا در ہائی کروائی تھی مكر ميرا مھى وماغ ہر بات محولنے لگا ہے۔'' عنادل نے تاسف سے کہا۔ "اس كئے عنادل خان اب آب بوڑھے ہورے میں اور اس عربیں ماو داشت ایسے ہی وحوكاد ، جانى ب، ثانيد في شراراً كها-''جی جی خانبہ کی تی آپ مجھ سے پھھسال عَلَى حِيمُونَى إِن جُرِتُو آبِ بَعَى بُورُهُمَى مُوسَى بال؟" عنادل نے حماب برابر کرتے ہوئے کہا۔ ''عناول! آپ نہیں جانبے کہ آپ کے ساتھا بی زندکی کز ارنامیری خوش تقیبی ہے ادروہ

W

W

W

لڑائیاں،اختلافات دیکھے تھے،اس نے ایک ڈرا سہا سا بچین گزارا تھا، ای کئے حاشر کی ہر پیش قدی به ده خاموش ره جاتی تھی۔ • ممکر وه بی حاشر اس غم اور مشکل دفت میں اس كاسبارا بناتها اورعم ادر وكه مين بيننے والے تعلق جتنی جلدی نتے ہن ان کی ثباتی اور بے ثال وقت بهت جلد سامنے بھی لے آتا ہے۔ مطعل نے اپنی دھتی آ مھول یہ دھیرے سے ہاتھ رکھا ادرآ تکھیں موندلیں، جینے وہ ہرچیز ے فرار جا ہی تھی جی کہ خود سے جی۔ آج الوار کا دن تھاای کئے عنادل دیرہے یو کر اٹھا اور شادر لینے کے بعد فریش موڈ میں تمیض کی آستین تہیوں تک فولڈ کرنا لاؤنج میں جلا آیا جہاں قالین پیجیمی وعا اینے تھلونوں کے ساتھ تھیل رہی تھی ، عنادل نے بے اختیار ای خوبصورت بنی کواٹھایا اور پیار کرنے لگا وعائمی باپ کود مکی کر کھلکھلانے تکی۔ ی ثانید نے وعا کی تھلکھلاہٹیں سنیں تومسکرادی وہ سمجھ تی تھی کہ عنا ول اور دعا ایک دوسرے میں ملن ہیں، وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا کر عنادل کا من بیند ناشنہ بنانے لی، آج اس نے عنادل کی پیند کو مدلظر رکھتے ہوئے گئے مجرے براٹھے بنائے تھے اور ساتھ دہی کا رائنہ ٹانیہ تاشتہ بنا کر ٹرےاٹھا کرلاؤنج میں چلی آئی۔ " ثانیهای کهان میں نظر نمیں آرہی ہیں۔" عنادل نے حسب تو قع پہلا سوال ماں کی غیر موجود کی کے بارے میں کیا تو ثانیہ بے افتیار

ماس مجھیجی تمیں رہا اور انہیں اینا ایار ثمنٹ چیوں کر کندن کے ایک چھوٹے اور کندے علاقے میں حصونا سافلیٹ کے کرر منابرا۔ یهال آگرمماکی حالت مزید ابتری 🖟 طرف جانے لگی، کیونکہ اچھے وہوں کے سب ووست بماتحد چھوڑ کر جا ہے تھے۔ مصعل نے ایک سٹورز میں سیز مرل کے طور پیه جاب کرنا شروع کر دی ، ان دنول 😼 کر بجویش کر چکی تھی، اس سٹور کی اور انڈین لیڈی تھی جو بہت مہر ہان اور انچی تھی اسی سٹور ہیں اس کی ملاقات حاشر سے ہوئی تھی جوسٹور گیا عمرانی کرنے کے ساتھ ساتھ اس اعڈین لیڈی 🖥 کرار دارجھی تھا۔ حاشر کو بیہ اواس اوایں اور کھوئی کھوئی سی مشعل بہت اچھی کلنے لی تھی، حاشر کالعلق اعمیا کی مسلم میلی سے تھا، آہتہ آہتہ حاشر مشعل کے قریب آتا کمیا اور اس کے حالات سے واقفیت وه مشعل کی بریشانی ادر مشکل میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا، مجر حاشر کوایک بڑی کمپنی بیل

بہت اچھی جاب ل گئی۔ اسی دن حاشر نے مشعل کو پروپوز کیا مشعل نے حاشر کو اپنی مما ہے ملوایا ، جنہوں نے اثبات میں مر ہلا کرایٹی رضا مندی دے دی اور پکھ دلو**ں** کے بعد ورثوں کا لکاح ساد کی ہے مسجد میں ہوا رحتی کے لئے مشعل نے چھٹائم مانگاتھا، ووایق مما کوالیں حالت میں جھوڑ کرٹییں جانا جا ہتی تھی۔ اس بات کو وہ مہینے گزر گئے تھے جب ایک دن نشے کی حالت میں مما گھریے باہرنگی اور ایک جھ رفار کارنے البیس مر ماردی سی اورسر یہ لکنے والی چوان کی موت کا باعث تی۔

مشعل نے اسے بھین سے مما اور ماما ک

ہوئے بھی مبکی کو اسلای تعلیمات سے روشناس حبين كروايا تھا۔

W

W

W

ρ

0

m

والدین فوت ہونے کے بعدساری جائیداد اور پیبیہ مہلی گول ممیا جس ہے مہلی کواور آزادی ادر خود مختاری مل کئی۔

وه الشحس على كو بالكل بعي تسي تنتي مين نبيس لیتی تھی مشعل ان ونوں کالج سے پہلے سال میں تھی جب ایک رات کام سے واپسی پیخس علی کو کچھ نیکرو نے روک لیا بخس علی کی مزاحت پیہ ائہیں کولیاں مار کر بھا ک کئے۔

تشعل کے لئے وہ رات قیامت کی تھی مایا کی ڈیڈ ہاڈی کور مکھ کرمی کوسکتہ ہو گیا تھا، جو بھی تھا محسن علی سے انہوں نے محبت کی محمی محسن علی کی موت ممل کے لئے دھیکا ٹابت ہوئی۔

اس دن مہلی بار اپنی مما کوروتے دیکھ کر مشعل کولگا تھا کہ اس کی ممانیج میں یا یا سے محبت کرتی تھیں، مرایی انا اور فطری ہٹ وھری کی وجدسے اظہار میں کرنی تھیں۔

محن علی کے جانے کے بعد کھر میں رہنے والے دوتوں افرا دایک دوسرے سے اور وور ہو مے تھے مشعل بہت خاموش اور اداس رہے تھی منتی جبکہ مبلی نے ایناعم غلط کرنے کے لئے نشہ آ ورچیزوں کا استعال شروع کر دی<u>ا</u> تھا، اب مہلی نے بیسہ دونوں ہاتھ سے لٹانا شروع کر دیاتھا اس کے ارد کر وعجیب ہے لوگوں کا کمیرا رہتا، جن یے غليظ اور موس زده تظري مشعل كوبهت برى لكتي

مشعل کواینے مماکے دوست بہت برے لَكَتِهِ تِنْهِ، جو ہر وقت كمر ميں تحفل جمائے ركھتے تھے، ایس دوران مسعل خود کو اسینے کمرے تک محدوور متی تھی اور اینے باپ کو ماد کر کے بہت ردنی تھی مجرایک دفت ایہا آیا کمشعل کی مماک

منتے ہوئے ویکھ کر پوچھا۔

و کیا ہوا؟" عنادل نے جیرت سے اسے

" کیوں کیا میں ہنتے ہوئے اچھی نہیں لگتی

وفت كتنا احيما مو كاجب بهم وونول اولثرا ترج ميل ہوں گے اور اس طرح ایک دومرے کے ساتھ نوک جمومک کرتے اپنا وقت کزاریں گے۔'' ٹانیے نے اپنی تھوڑی کھٹنول بدر کھتے ہوئے محبت کے روٹن سے خواب سجالی استھول سے کہا تو جائے کا مگ ہونٹوں سے لگا تا عناول چونک کیا اور بہت خاموتی سے ٹانیہ کا خوبصورت چرہ و یکھنے لگا جس بیراس کی محبت کے رنگ بھرے ہوئے سے اور محبت کرنے والا ہر چرہ بہت خوبصورت اور حسين موتا ہے۔ نہ جانے كيول عنادل نے اس منظر ہے آئکھ جرائی اور بولا۔

W

W

W

P

a

S

m

''چلوتم اوروعامیرے آنے تک جلدی سے تیار ہو جانا میں پکھ کام نمٹا لوں پھر ماموں کی طَرف جلتے ہیں وہ بھی انتظار کررہے ہوں گے۔'' عنادل نے جائے کا مگ میزیدر کھا اور دعا کو پیار کرکے ٹانید کی گود میں دیا اور کار کی جابیاں اٹھا كركمرے ماہر تطنع ہوئے بولا ، تو ٹانیہ اثبات

ووروز سے سنسل ہونے والی موسلا دھار ہارش نے دوہی کے صحراؤں میں عجب سے رنگ جُروبية تقير

اورای برسی بارش میں سر بیہ چھتری تانے ، اس نے جلدی ہے سوک کراس کرنے کی کوشش کی اورای کوشش میں وہ ساہنے سے آلی تیز رفتار کارکو نہ دیکھ سکی ، جب تک اسے اندازہ ہوا کار اسکے سریہ چھنج چکی تھی واس نے بے اختیار خوفزوہ ہو کر ایکنین بند کر کے، دونوں ماتھوں سے چرہ وُ هانب لياً ، وعترى الرُكر دور جاكري ، اجا يك بي کسی نے اسے دھکا وے کرسائیڈ بید کیا، وہ سڑک کے کنارے کر کئی گئ گاڑیوں نے بریکیں لکائیں، اس کے کانوں میں گاڑی کے ٹائر

ج جانے کی آواز آئی اس نے ہوش سنھائے ہوئے ہیجھے مڑ کر ویکھا جہاں سڑک بیدایک محص زخي حالت ميں ائتينے کي کوشش کر رہا تھا، وہ اتھي اور بھائتی ہوئی اس محص تک چیکی، اس ووران کھاورلوگ جی جمع ہوگئے تھے،اس کے چرے یہ نظر پڑتے ہی وہ چونک کئی۔

''آپ....!'' محر سامنے والے کے چرے یہ تکلیف کے اثرات و کمچرکراس نے پچھ کہنے کا ارادہ ترک کیا اور فوراً ایک کیسی کوروکا اور اسے لے کر قریبی پاسپائل آگئی، شکر تھا کہ اسے زیاوه چوٹ مہیں لکی تھی اور وہ اینے قدموں یہ چل رما تھا، ماسپول میں اسے فوری ٹریٹنٹ و ماحمیا، كارفے اس كے والى كذھےكو بث كيا تھا۔

"تم تحیک ہو ہال؟" وہ ڈاکٹر سے ل کر واليس آئي تو كندهے يه عي باندهے اور ماتھ رکھے وہ بے افتیار اسے و کھے کر یو چھنے لگا، وہ محری سالس کے کررہ گئی، اتن تکلیف میں بھی اسے فریمی تو اس کی۔

"واكثر في حمل ريك کرنے کو کہا ہے اور پلیز ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا اور یہ میڈیس ٹائم یہ لینا

"تم اگر ای طرح میری فکر کرؤں گی، میرے گئے پریشان رہو کی تو بچ میں میں بھی بھی تھیک جیس ہونا جا ہول گائ سائے والے نے بہت اهمینان سے اسے ویکھتے ہوئے کہا تو وہ اسے محود کررہ گئی۔

''فضول مت بولیں ، ویسے آپ سے تو <sup>لع</sup> مجمی الی باتوں کی ہی کی جاسکتی ہے کیونکہ.... اس نے شرارت سے کہتے ہوئے کیلے ہونٹ وانتوں کے نیچے وہایا، مگراس کی سنہری آ تکھیں جهک اهیں هیں۔

'' تم په کهنا چاهتی جو که میں فضول ہوں اور ای کئے قضول باتیں ہی کرتا موں۔'' اس نے مصنوعی حقل ہے اسے کھورا تو وہ بے اختیار مسکرانے لئی، ہارش سے جھکے وجود یہ روش م مستراہت نے اسے بےخودسا کر دیا وہ دل میں شورا ٹھاتے جذبوں سے کھبرا کرنظریں جھکا حمیا كهبين وه غلط بى مدمجھ جائے۔

" تمہارے گئے تہاری خوش کے گئے سب کچھ منظور ہے جاہے تصنول بولو یا کچھ بھی۔' كنه هي الحتى أيس كود بات موئ اس في دھیرے سے کہا، تو وہ ٹھٹک کئی اور پھر لا پروانی

''اچھا کھرسے شروع مت ہو جانا اور جبیا ڈاکٹر نے کہا ہے ویسائل کرتا۔ "اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کھا۔

" ہاں مرایک شرط بدا کرتم جھے عدہ کرو کہ آج کے بعدتم مجھ سے ناراض جیں ہو کی ہم نہیں جانتی کہ میں سب چھافورڈ کرسکتا ہوں مر تہاری ناراصی ہیں تم ناراض موتو ایسا لگتا ہے جیے کی نے سب ترتیب الث ملث کر کے رکھ ری ہو،سب کام مجھے سے غلط ہونے لگتے ہیں ،کرنا پکھ ہوتا ہے اور کرتا چکو ہوں ایسے جیسے ڈند کی خفا بوكر دور جاليمي بوء مجھے بكھ اورتم مانو يانه مانو كر بم اليحظ دوست بن كرتو ره سكتے بيل نال-"اس نے بے بی سے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔

''یا کل ہوتم سے میں۔'' اس کی سنہری أتحمول من وروسا الجرف لكا تعا، جيسے اس في چھانے کے لئے رخ پھیرلیا، ممروہ ان سنبری أتلمول كے مررازے واقف ہو چكا تھا۔

" مجھے مجھ مبین آ رہی کہ میں تبہا را فنکر میادا سے کروں ،تم نے میری خاطرخودکوانی زندگی کو خطرے میں ڈال ویا آگر تمہیں چھے ہوجا تا تو۔''

"تم نے ایما کول کیا؟" کھے ور کے توقف کے بعداس نے لب کامنے ہوئے سوال

W

W

W

S

'' سیج بولوں یا حجوث؟'' اس نے مسکراتے ہوئے اس کے چرب کود یکھتے ہوئے ہو جھا۔ " تى ..... بالكل تى ــ" اس نے فوراً جواب

''سب کی طرح مجھے بھی اپنی زندگی ہے بہت بیار ہے اور میں نے جی صرف اپنی زند کی کو ای بھا ہے جائے ہم وہ ایک کہویا گھر کھے بھی تجھو۔'' اس نے لا پروانی سے إدهر أدهر و بلھتے ہوئے کہا جبکہ وہ ساکت نظروں سے اسے ویکھنے لکی اور پھر سرسراتے ہوئے کہتے میں بولی۔ "تم خود کو منالع کررہے ہونے" وہ بے س

"م كياجانوبيزيان كيس بيروبس خودكو فا كروية بي كي في اوربس مرجرتم تہیں مجھو کی ، اب چلیں؟" اس نے کم صم نے کھڑی لڑکی ہے کہا، جو دھیرے سے اثبات میں ہر ہلانی اس کے تنگراتے قدموں کا ساتھ دینے لگی بھر وہ انجی بھی محبت کے اس نے روپ اور انداز یہ جمران و مریثان کی جوبغیر سی غرض کے اس کی طرف برده ربی تھی۔

محبت اس طرح بميجو کہ جیسے مجول پہلی اتر لی ہے مواش ڈولتی کرز تی و کیکیاتی ، چھٹریوں کو پیار کرتی ہے توہر بی تھرنی ہے محبت ال طرح جميجو کہ جسے .....

''تم جانتی ہو کہ مہل بار میرا دل ک*ب تہارا* الني في مسرات موسة كها تو فرحت بيكم بعي اسير جوا تفا؟" أيك ون سي آور مين ريستورنث ہنس دیں ، شامین سے ملے آئیں بھی دوسال ہو میں کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس مَدِ مِنْ مُنْ الْمُعِي تُورِيةُ مُكرتَها كما نترنيك في فاصلول نے اجا تک سوال کیاا ورحسب معمول اور حسب کوختم کر کے رکھ دیا تھا، صائمہ، فرھین، رائمہ اور توقع اس كى سنهرى تهميل جيسى أتحصول مين لاعلمي شامین سے ہر دوسرے روز بات ہوجانی تھی ای ببت واستح تھی۔ جبکہ اس نے انکار میں بھی سر لئے دوری کا حساس کافی حد تک کم ہوجا تا تھا۔ " چلو مر بے زویا کی بات فائل ہوئی، '' ہوں مجھےاندازہ تھا۔'' اس نے سر ہلاتے اب صرف امن رو کی ہے، محرمیرے بھائی کا ہوئے خودکومراہتے ہوئے کہا،تو وہ اسے کھور کررہ آئلُن خانی ہوجائے گا۔ "فرحت بیلم نے آبدیدہ ہوتے ہوئے کہا تو ٹائیان کے یاس آئی اوران و وخير محرر مد كورنا بند كرو، تاكد من آكے ك كذه يد ما تعديكة بوك إولى-بات كر سكون، واله تمباري مدآ تلصين تو م كه اور " میں پھوای! امن تو اہمی کافی چھوتی ہے كرنے بى تہيں ديتيں۔" اس نے بے جاركى تفر ڈائر کی اسٹوڈنٹ ہے اس کی شادی ابھی کہاں سے کہا تو اس نے جھینب کرائٹ مکھیں جھکا لیں اور ہوئی ہے؟ اور ویسے بھی میں ہول ٹال، ای ابو انی پلیٹ میں ادھرے ادھر کی مجیرتی اس کی کے باس وہ محلا اسلے کیسے ہوئے۔" ثانیہ نے اتلی بات کی منتظر محی۔ مجت سے کہا تو فرحت بیکم اثبات میں سر بلا کررہ اس نے یانی کا گلاس اینے کیوں سے لگایا اور بے دھیانی میں بھی دھیان اس کی طرف '' اجمي تو آڀ آنے والے وقت کا سوچيس لگائے بیتھی، اس گلانی لباس میں ملیوس، نسی ان جب سب نے اپنے اپنے بچوں سمیت آ کر کہی سی داستان جیسی لڑکی کو دیکھا، جس کے ڈیرے ڈال لینے ہیں، دیکھنے کا آپ بڑے خود خِوبِصورت بال کچھ شانے یہ اور کچھ پشت یہ ای اتنے شور شرابے سے ننگ آ جا میں گے۔'' بلحرے ہوئے تھے، اس نے دھیرے سے مسکرا ان نے ملکے مملکے لیج میں آنے والے دفت کا کر گلاس میزیدر کھا۔ نقشه صنيح بوع كهاتو فرحت بيكم بساخة بنس "اب بول مجى چكور" وفعتا اس لركى نے مجھنجھلا کر کہا، تو وہ معصومیت سے بولا۔ " اپنوں ہے کوئی تہیں تھبرا تا اور پریشان " میں نے کچھ بولنا تھا کیا؟" عمر پھراس ہوتا، بس اللہ خیر کا رفت لائے۔ " فرحت بیلم کے غصے سے بھرے تیورد مکھ کرجلدی سے بولا۔ حسب الوقع جلد بهل كئيں، تو انبيرنے زيرك ''احِمَا احِمَا ما دُآگیا، بنا تا ہوں۔'' اس نے امین کہااور چھلے ہوئے کر ملے اٹھا کر کچن میں چلی ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو وہ سر جھٹک کر آئی، عنادل کو بھرے کر ملے بہت پیند تھے اور ر پیٹورنٹ کی ونڈو ( کھڑگی) سے باہر نظر آج ثانيه كا اراده قيمه بحري كريلي بنانے كا تھا

W

W

W

S

Ų

C

کے اس نے روپ کا مزہ اٹھا رہی تھی، ویک اینڈ یہ یا اکثر رات کووہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے لندن کی مڑکویں پینکل جاتے ، حاشر کی ہر بات پیر مشعل کی زندگی سے بھر پورہشی کو بحق تھی مشعل نے حاشر کے ساتھ مل کر زندگی کے بہت سے خواب دیکھے اور سجائے تھے۔ اب مشعل کو سمجھ آنے کی تھی کہ محبت کیسے مردہ زمینوں کواپیے کمس سے زندہ کر دیتی ہے، محبت زندگی کو کتنا ممل ادر خوبصورت بنا دین ہے، مشعل کو لگنے نگا تھا کہ اسے بھی حاشر سے محبت نے درخت کے نیچے ساک پیرک کاسی رنگ کے بھولوں کوانی جھوٹی میں بھرلیا اور ان کی زم پتوں یہ ہاتھ پھیرنی دھیرے سے سکرا ومحبت بھی لو ان کاسی رنگ کے چھولوں ودفتر ہے کہ شادی کی تاریخ فائل ہو گئا ے اب سب سے پہلے بہنوں کومطلع کردتا کہوہ آسانی سے شاوی شر شرکت کرسٹیں ، سب بی تو دور دليول مين بياي كئين جين " فرحف بيكم

نے کر یلے حصلتے ہوئے ٹانیے کو خاطب کرتے ہوئے کہا ، جو کام والی سے ای تکرانی میں صفائی ''جی مجھیھوا ی! عنادل نے ای دن سے سب کواطلاع بہنجا دی تھی، بلکہ ابوا درای کی جی بات موني ميس صائمه آني اور فرهين باجي وكيم اي دنوں تک اپنی سیتیں کنفرم کرواے کی م باتی جی رائد تووہ کرا چی میں ہے کی دقت بھی آسکتی ہے نز ہت مجھ واور شامین تو پہلے ہی تیار بیھی ہو میں ہیں، ویکنا سب سے پہلے میدلوگ مہنچے گے۔

حارسوخوشبوبكھر تی ہے محيت اس طرح بهيجو کہ جیسے خواب آتا ہے جوآ تا ہے تو دروازے بدوستک تک میں موتی بہت سرشار کھے کی رهرجپ میں سمی ہگورے لیتی آئکھ کی خاطر سی ہے تاب سے ملنے كوفى بے تاب آتا ہے محبت اس طرح مجيجو تجميل مِن مهتاب آتا ہے!!!

W

W

W

ρ

a

k

0

m

موسم بدل رہا تھا بہار کی آمدنے درختوں کو سبرہ بخش دیا تھا، طرح طرح کے خوبصورت پھول اور ان کی دلفریب خوشبو میں کسی ان دیکھیے جہاں کا رستہ ویکھائی تھیں مشعل نے سرشار قدموں سے چلتے مسکرا کر ہرے بھرے درخت کو و یکھا، جس یہ کائ رنگ کے بہت خوبصورت بھول کھلے ہوئے تھے، مہار درختوں یہ ہی تہیں اب کے اس کی اداس زندگی میں بھی آتی تھی اور

عاشر کے ساتھ زندگی کا آغاز کے اسے جھ مینے کزر سے تھے اور ہر کزرتے دن کے ساتھ ساتهاس كأمحبت بيديقين بزهتا جار ماتقاء حاشركي محبت نے اس کے دل سے ہر ڈر ہر خوف کو تکال دیا تھا، جاشر کو ایک امریکن مپنی میں بہت انچھی جاب مل کئی تھی اور اس کی ترقی کی راہیں بہت واصح تعین مسعل نے سٹوری جاب چھوڑ دی تھی، وہ صرف حاشر کے ایار ثمنٹ میں کمڑی کے یاس کرے ہو کر حاشر کی راہ دیستی ممر کوسحاتی سنوارتی اجھے اجھے کھانے بناتی، منگناتی زعرکی

70 مولائي 2014

وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔

" دو ایک بهت عام سا دن تھا تمر مجھے ہیں

طرف ومكيدر ماتفاب Give me one smile like"

an angel"(مجھے ایک فرشتے کی طرح مسکرا کر دیکھاؤ) بچے نے حمرت سے پچھ در تمہارا! چېره د يکها شايدا سے تمهاري بات مجھيس آئي هي ، مکر تبہارے چہرنے یہ تھلے زم تاثر اور ہلکی ہے مسكرا ہث اور ہاتھ میں آئے پیکٹ نے اسے بے اختيار بننے يہ مجبور كرديا تھا۔

خوتی کے بھرے رنگ ویکھتے ہوئے کہا تھا اور اینے ماتھ میں پکڑی دونوں چنزیں اسے پکڑا دیں نے زمین سے اتھتے ہوئے اینے کیڑے جِمَارُ اور رست وائ میں ٹائم ویکھتی ہوئی کندھے یہ بیک ڈالے وہاں سے چل پڑی۔ یہ جانے بغیر کہ تہارے اندر کی اس خوبصور کی اور اجھائی نے یاس کھڑے سی انجان مخص كوتمهارااسير بناديا تهابتم جانتي بموكهبس ايك لحد ہی ہوتا ہے جب اچا تک سی کی محبت کا ج ہارے دل کی سرزمین میں لگتا ہے اور و مجھتے ہی د ملصة اس كى جزي هررك بين محشر بريا كرديتي

متحص کے بغیر سانس لینا ہی گناہ ہو۔ سی میں محبت ایسے ہی مجبور و بے بس کر دیق ہےا ہے ہی اچا تک دل پرتملہ آور ہوئی ہے کہ ہم اوراس کے سامنے سرخم کرنے کے اور میں نے

ے ہاتھ روک کرکہا تب تک بحد ایک طرف سے پیکٹ پکڑ چکا تھا اور اب سوالیہ نظروں سے تہاری

" بال بالكل السيري ومين و مينا جا مي تقي كتمباري كمرى اداس كانى آتلمول ميس للى ك جَكُنو حِمِكَة كُنَّة خواصورت للَّت إلى-" تم نے چھوریک اس کے معصوم چرے یہ

محیں، وہ بحیہ خوتی خوتی وہاں سے چلا کیا تھا اور تم میں سانسوں میں ایسے بس جاتیں ہیں جیسے اس

چھ کر بھی میں سکتے ہیں ،سوائے اے سلیم کرنے

خوف سا تھیل کیا اور وہ سرسراتے ہوئے کہے يش يوني -

" " میں یہاں اکیلی کیسے رہوں گی؟"مشعل نے پریشان ہو کر ہو جھا، تو کری سے الحقتا حاشر اس کے چیرے کی طرف و مکھ کر تھٹک کمیا اور پھر دوبارہ والیس میشے ہوئے اس کے باتھ یہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔

W

W

W

a

k

S

C

ووحمهیں ہروم ہیڈر کیوں لگار بتا ہے کہ میں حمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔" حاشر نے کمری نظرول سےاسے دیکھتے ہوئے کہا۔

"اس لئے کہ میں نے اینے خون کے رشتوں کو بھی یائدار اور ادھورا دیکھا ہے، یہ جھ مہینے تہرارے ساتھ ایک خوبھورت خواب کی ما نند لکتے ہیں، جیسے ہیں آگھ کھولوں کی اور یہ خوامیا توٹ جائے گا۔ "مشعل نے مہری سائس لیتے ہوئے یاسیت ہے کہا۔

'' يا كل ہوتم جواليي با تيس سوچتيں ہو، ميس بہت پریکٹیکل سابندہ ہوں بار بارشاید مہیں یقین نہ ولاسکوں، مگر میں اپنی زندگی میں بہت آ سے تک جانا جابتا ہوں، بہت ترتی کرنا جابتا ہوں اور مجھےامید ہے کہتم اس میں میراساتھ دوگی۔'' عاشرنے سنجید کی ہے کہا تومشعل کے آنسو گالوں برازهك كئ

'' تو پھر میں کیا کروں میں بھی بھی اتنی مضبوط مبیں ہوسکتی کہ کسی کے سہارے کے بغیر زندگی گزارسکوں۔"مشعل نے بے بسی سے اپنی كمزوري كااعتراف كيا\_

« دمحترمهاس وقت آپ صرف اتنا کریں که آپ آنسوصیاف کریں اور میرے ساتھ چکنے کی تیاری کریں، مینی نے دوسری مہولتوں کے ساتھ ساتھ رہائش بھی وی ہے۔' حاشر نے نرمی سے اس کے رضار کو چھو کر کہا تو وہ خوتی ہے انگیل

20/4 مولای 20/4

www.paksociety.com

ONLINEUIBRARY

بهي اس مع اين ول من مهين تعليم كرايا تفاريا

اس نے بے اختیار ہو کر کہا تو وہ آئی سنبری

آ تکھیں ایک وم سے جھا گئی مراس کے چرے

دن سے میں تمہاری محبت کی ونیا میں دن سے

رات کرتا ہوں اس محبت میں تمہارے ساتھ ایک

اک کھیج میں صدیاں جی رہا ہوں، پھر بھی لگتا

ہے جیسے رہ بھی محبت میں کم ہے، محبت سیراب

کیوں مبیں کرنی ہے محبت وقت اور عمرول کی قید

سے آزاد ہونے کے باوجود وقت کو کتنا مخفر کیوں

بنادی ہے کہتمہارے ساتھ جتنا بھی گزارلوں لگیا

ہے کہ وہ مجمع جمیج کی ہے۔ "اس نے بے جارگی

ے اینے تھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا

تواس کی ہے کہی اور انداز بیروہ ہے اختیار ملکھلا

کر بنس یوی، اس کی سنہری آنکھوں میں آیک

اس کی ہلسی کی جلتر تک ہے مسحور ہو کروہ بے

خود سے ہوکر اس کے لبوں کومشکراتے اور سنبری

آنگھوں میں چھیلی می کودیکھنے نگا، بےاختیاراس کا

دل جا ہا کہ ان آتھوں کی ساری می اس کے

سہری من کے ساتھ اسے ول کے خالی پیالے

یں اتار لے اور اس جھلملاتے یائی میں صرف

سنبرے یائی میں تیرتا سفید کلاب سا معطر

" كميني مجھے كھ عرمے كے لئے اپني بيڈ

آفس میں ٹرانسفر کررہی ہے جودوی میں ہے۔

ڈنرسے فارغ ہوکرنیکن سے ہاتھ صاف کرتے

ہوسئے حاشر نے مشعل ہے کہا اور برتن اٹھائی وہ

ایک دم چونک کر رک گئی، اس کے چیرے یہ

ال کے حسین چرنے کاعلس ترتا ہو۔

ال كاحسين چيره-

عجیب ساتا ژانجرنے نگا۔

" بیں آج برملا اعتراف کرتا ہوں کہ اس

ية يحيلي شعق بهت خوبصورت لك ربي تهي -

rspk paksociety com

معلوم تقا کہ میرعام سا دن میری زندگی کے سب

ے خاص اور اہم ون میں بدل جائے گا اور مجھے

اس خاص جذبہ کا اسیر بنا دے گا جسے لوگ محبت

کہتے ہیں۔'' اس کی آواز میں چھوالیا خاص تاثر

تھا کہ وہ بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی

جس کی نظریں بظاہراس پر تھیں مگر ذہن کہیں دور

بھٹک رہا تھا، جیسے وہ تصور کی آگھ سے ووہارہ وہ

میں اکثر تک ہم سب وہاں جاتے ہیں اور تم تو

غاص كر، شايد مهيس يارك كوفي والي تي يه

بیٹھ کر، لوگوں کو دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے نال ۔'

اس نے پوچھا تو وہ دحیرے ہے مسکرا کرا ثبات

کاش ادر برگر پکڑے اپنی مخصوص جگہ یہ آگر بیٹھ

کی اور یارک میں اوھر سے اوھرنظریں دوڑانے

للی، جب تمہاری نظروں نے پچھے فاصلے یہ موجوو

أيك غريب اور مفلوك حال بيج كواتني طرف

و مکھتے ہوئے یایا، غور سے دیکھنے یہ مہیں اندازہ

ہوا کہ وہ بچہ مہیں مبین تبہارے ماتھ میں پکڑیں

کھانے یانے کی چیزوں کوحسرت سے دیکھر ہاتھا،

تم چھددر تک اس بیج کے حسرمت و باس میں

ڈ ویے ہوئے چہرے کو دلیقتی رہی ، پھرتم اپنی جگہ

سے اھی اور وهرے وهرے قيم بوهاني اس

یجے تک چیچی اور اس کے سامنے کھٹنوں کے بل

موجود برکر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یو چھا تو

يكرا يكث اس ك طرف بوهات موا الكدوم

بے نے باختیارا ثبات میں سر بلایا۔

"بركر كهادُ كي؟" تم نے اپنا باتھ بيل

'''تہم لے لو مر .....''تم نے اپنے ہاتھ میں

جُفُ كُرِيدُ فِي كُرِيمَ نِي لَو جِها."

''اس دن بھی تم کنچ آور بیس ہاتھ بیس کوک

'' آفس کے ماس واقع اس قریبی مارک

منظرو مكيدريا تقاب

مين سر بلانے في- يو

W

W

W

ρ

a

S

8

0

m

چلور فرض کرتے ہیں تم مشرق، میں مغرب ہوں چکوریہ مان کیتے ہیں بردالهاسفر ہے سے ممر رہیمی حقیقت ہے تمهاري وات كاسورج بہت سارستہ چل کر میری جستی میں ڈویے گا بارش کے بعد سے موسم بہت خوشکوار ہو چکا تھا ، شنڈی شنڈی ہوائے ظبیعت کے ساتھ ساتھ موۋية بھی بہت اچھا اثر چھوڑا تھا۔ وہ وولول بھی موسم کے مزے کیتے ہوئے آہتہ آہتہ چہل قدی کرتے جارہے تھے جب اس نے ریکھم پردھی۔ "سورى مجهدا يسه لفظ آنى مين يوسرى مجه میں ہیں آئی۔" اس نے شرارت سے کندھے " ہاں تو مجھنے کو کہہ بھی کون رہا ہے، تم کس محسوس كرومير ك لفظول كوتمبارا كام بس اتناجي ہے۔"اس نے ای نظروں کے حصار میں اسے لیتے ہوئے کیا، مرسامنے والے کے چبرے یہ از لي لا برواني هي ، جيسے ده ان باتوں کوستی ہي نہ ہو اور آگرستی ہے تو توجہ بنددی ہو، اس کے معالیطے میں وہ الیمی ہی تھی ہخت ول ، لا برواہ ،خو و میں ملن ی، اس دن کے ایمیڈنٹ کے بعد سے ان کی ووسی پھر سے قائم ضرور ہوگئی تھی مکرا ٹی اپنی جگہ یہ وونوں ہی مختاط رہنے تھے، ایک اظہار کرنے میں اور ووسرااے سننے میں۔ بعض لوگ اپنی ذات کے کرواتنی دیواریں كمرى كرليتے بيں كداس ميں ان كا إصل حجيب

W

W

W

دوستان تھا، اگر چہ مشعل کافی ریز داور کئے دیے والی لڑی تھی، مگر کچھ لوگوں سے جلد ہی اس کی دوستی ہو گئی، جس میں سے ایک پاکستانی لڑکی عدیلہ بھی تھی، عدیلہ بھی شادی شدہ اور دو بچوں کی ماں تھی وہ اپنے شوہر کا ساتھ وینے کے لئے حاب کرتی تھی، آفس میں سوائے عدیلہ کے کوئی خہیں جانتا تھا کہ شعل میرؤ ہے۔

وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عاشر اور مختل اپنی اپنی معروفیات کے جال میں تھنے بے بے اس کی شادی کوسال سے اوپر ہو کیا تھا، ابنی اپنی مشعل کو لگنے لگا تھا کہ حاشراہ لئے اللہ انداز کرنے لگا ہے، اس کے روشے میں جب ان کی مشعل کو لگنے لگا تھا کہ حاشراہ بی لاتعلقی ور آئی تھی، جس محبت اور گرم جوثی کی بنیاد پہشعل نے مشقبل کے کئی خواب سجائے بنیے وہ مقفو و ہو کررہ گئی تھی، ایسا لگا تھا کہ جیسے ایک جیست کے نیچے وہ اجبی رہ رہے ہیں۔ ایک جیست کے نیچے وہ اجبی رہ رہے ہیں۔ حاشرکو شاوی کی بہل سالگرہ بھی یا دہیں رہی حاشرکو شاوی کی بہل سالگرہ بھی یا دہیں رہی خی مشعل نے وش کیا تو وہ چوبک کر سر ہلا کر رہ تھی، مشعل نے وش کیا تو وہ چوبک کر سر ہلا کر رہ تھی، مشعل نے وش کیا تو وہ چوبک کر سر ہلا کر رہ تھی، مشعل نے وش کیا تو وہ چوبک کر سر ہلا کر رہ تھی، مشعل نے وش کیا تو وہ چوبک کر سر ہلا کر رہ تھی، مشعل نے وش کیا تو وہ چوبک کر سر ہلا کر رہ تھی، مشعل نے وش کیا تو وہ چوبک کر سر ہلا کر رہ تھی، مشعل نے وش کیا تو وہ چوبک کر سر ہلا کر رہ

محبت میں ایک خوبی ہے کہ وہ سامنے والے کی بدلتی نظروں کا مجید بہت جلدی یا لیتی ہے، محبت محبت محبی اور خالص ہوتو اس میں الہام ضرور

ہوتے ہیں۔ اب مشعل اکثر سوچی تھی کہ جس جذبے کو اس نے محبت سمجھ لیا تھا وہ کہیں حاشر کی ہمدر دی تو نہیں تھی ،اگر ایسا ہی تھا تو مشعل زندگی کی بساط پہ ایک رشتہ اور ہارگئی تھی۔

الم المن المالي المحصر والم المبين المحصر والم المبين المشعل في المحصر والمن المبين المشعل في المحصر المحمد المحم

ونوں سے ضد کر رہی تھی اور وہ عنادل کو وہ اپنی ا حجو تی بہنوں کی طرح عزیز تھی ، زویا اور اس بھی عنادل سے بھائیوں والے لاڈ، ی الفواتی تھیں۔ ا ٹانید کو کو دہیں اٹھائے کمرے سے بابرنگل تو عنادل ہاتھ ہیں کوئی پیکٹ پکڑے اندر داخل ہوا رہاتھا۔

"کون تھا عنادل؟" ثانیہ نے بوچھا تو اسے دھیان میں جاتا عنادل چونک کیا۔
"آل سے دھیان میں جاتا عنادل چونک کیا۔
"آل سے آئی تھنک یہ گاؤں والی زمین کے پیپرز بیل کے اللہ بیٹ کر پکٹ کود مکھا۔
"میں اسٹڈی میں ہوں بلیز اچھی کی جائے بنا کر دو۔" عنادل نے غور سے پکٹ بھی کی میں اسٹڈی میں ہوں بلیز اچھی کی کھیے، بھینے والے کے ایڈریس کو پڑھا ادرسٹڈی کی میں جل گیا، ٹانیسر ہلاتی وعا کو چھپھوای کے روم میں چلا گیا، ٹانیسر ہلاتی وعا کو چھپھوای کے ایڈریس کو پڑھا آئی۔

ووی آنے اور سیٹ ہونے کے پچھ دنوں بعد ہی حاشر بری طرح کام میں بری ہوگیا ہے ہوئے سے خوبصورت اپارٹمنٹ میں اکیلی بیٹیر کر حاشر کا انتظار کرتے کرتے مشعل شدید پوریت کا شکار ہونے گئی، اتنا برا اون کائے نہیں کا فنا تھا، گار رات کو بھی حاشر کھر نہیں آتا تھا، کیونکہ اسے کام کے سلسلے میں مختلف آس یاس کی اسٹینس میں جانا ردتا تھا، حاشر کی غیر موجودگی میں ایسے وقت جانا ردتا تھا، حاشر کی غیر موجودگی میں ایسے وقت جانا ردتا تھا، حاشر کی غیر موجودگی میں ایسے وقت جانا ردتا تھا، حاشر کی غیر موجودگی میں ایسے وقت جانا ردتا تھا، حاشر کے لئے بہت مشکل ہوگیا تو اس نے جاب کرنے کا فیصلہ کرلیا ،حاشر نے بھی اس کے مسلم کو مراہا۔

نیوز پیرز میں ایڈ و کھے کرمشعل نے اپی ک وی ایک دکھینیز میں جسج ویں، جس میں ہے ایک ممینی نے اسے انٹرویو کال آئی اور خوش متی ہے وہ متخب بھی ہوگئی، آئس کا ماحول کانی اچھا اور روی۔

"آپ سے کہ رہے ہیں عاشر!" مشعل نے پوچھا تو عاشر نے مشکراتے ہوئے اثبات میں سر ہلایا تو مشعل کھلکھلا کر ہس بڑی، جھیکی میں سر ہلایا تو مشعل کھلکھلا کر ہس بڑی، جھیکی آگ

W

W

W

ρ

a

S

M

" دفیر ہے تم ہنی تو۔ ' عاشر نے شرارت سے اس کی طرف و کیمتے ہوئے کہا۔
'' گرمحتر مہ وہاں جا کر جھے سے کوئی گلہ یا فئوہ مت کرنا ، کیونکہ میں آنے والے وٹوں میں بہت بزی ہو جاؤں گا اور تمہیں مناسب وقت نہیں و بے سکوں گا۔'' عاشر نے مشعل کو تصویر کا دوسرا رخ و یکھاتے ہوئے کہا تو سرشاری نے برتن اٹھاتی مشعل نے کہا۔

المراض کا است نہیں میں المرجسٹ کرلول کی الکہ میں ہی جاب کرلول گی ، اس طرح بزی بھی ہو جاؤں گی ، اس طرح بزی بھی ہو جاؤں گی ، اس طرح بزی بھی اور ہم وونوں ساتھ بھی رہ لیس مے، اچھا وقت کرر جائے گا۔'' مشعل نے کچن کی طرف جاتے ہو کے کہا تو حاشرا ثبات میں سر ہلاتا الدر کمرے کی طرف چلا گیا۔

مشعل خوشی خوشی کی سمینے لگی یہ جانے بغیر کہ وقت بھی بھی اتن آسانی اور آرام سے نہیں گزرتا ہے، جبیا کہ ہم سوچے یا دعویٰ کرتے ہیں۔

 $^{4}$ 

ور بیل کی آواز پہ وعائے کپڑے بدلتی
انیہ نے چونک کروروازے کی طرف ویکھا۔
"اس وقت کون آگیا؟" ٹانیہ نے سوچنے
ہوئے گھڑی کی طرف ویکھا جو ووپہر کے وو بجا
ری تھی، عناول کچھ در پہلے ہی آفس سے گھر آیا
تھا، ویک انڈ ہونے کی وجہ سے ان کا آج

2014 مولای 2014

20M July 74

جاتا ہے اور جب تک میرو ایواریں شکریں ،کوئی

بھی ان تک نہیں بیٹنے یا تا ہے اور دیوار گرانے کی کوشش بہت کم لوگ کرتے ہیں جبکہ وہ مید کوشش

W

W

W

ρ

a

S

m

آج زویا کی مہندی تھی جس کے لئے گھر کے پاس ہی موجود کراؤنڈ میں انظامات کیے گئے

صائميآ ني ،فرحين پاڻي ،رائمه اورشامين جمي بمعدای این ممکیز کے آجلیں تھیں اور خوب رونق لگائی ہوئی تھی، جنیدرضوی کے ساتھ ساتھ فرحت بیکم کے کھر میں بھی ای طرح شورشرابداور ہنگامہ ر ہتا تھا، وجہ شامین اور اس کے دوبٹر ارتی اور نٹ کھٹ سے بیجے تھے، اس کے علاوہ شاوی کی تیاریاں سب ل جل کر کر رہے تھے اور ای طرح بنتے بو کتے شور مجاتے آج مہندی کا دن بھی آن

ٹانیہ اور فرحت بیٹم شاوی سے کچھون پہلے بی جنیدرضوی کے کمررے آچیس میں، عنادل آفس ہے فری ہوتے ہی وہاں پہنچ جاتا اور شادی کے انتظامات و میلینے کے ساتھ ساتھ سب کی مہنی مجمی انجوائے کرتا،عیّاول نے بھی بھی کسی موقع پہ جنیدرضوی کو مٹے کی کی محسوس ہونے جیس دی می اور نہ ہی ان سب کو بھائی کی ، اس کئے وہ سب مجمی جان دیتی تعیمی عنادل پیر

اورایک بھانی کی طرح ہی اس کے مان اور لاؤ اٹھانی تھیں، ٹانیے کے بارے میں شروع سے ہی سب کوعلم تھا کہ فرحت بیٹم نے اسے عناول کے لئے پرند کیا ہوا ہے، اس کئے ٹانیہ کے دل میں عنادل کے لئے جذبات اور تھے اور ایک مضبوط رشتة مين بنده كران حذيات كواظهار كا رستال كما تعاب

" مچلوجلدی کرو، سب چہنے بھی کیے ہیں اور

تہماری تیاری ہی مکمل نہیں ہور ہی۔'' عنادل جو گاڑی میں کئی چکرانگا کرسپ کو گراؤنڈ میں چھوڑ كرآيا تھا، ثانيه كومخاطب كرتے ہوئے كہا، ا كمرين صرف ثانيه إورامن بي ره نتي تعين -"واؤميري بني تتني ياري لگ ربي ہے-عنادل کی نظر جوٹمی دعایہ پڑی تواسے اٹھا کریمار كرتے ہوئے بولاء وعائے كے كئے ثانيے نے اس دن کی مناسبت سے بہت خوبصورت سا لہنگا لیا

"جی بھائی! وعاہے ہی بہت پیاری ای امن خالہ کی طرح۔'' امن یاس آ کر بولی تو عنادل ہیں پڑا اور پیارے اس کے سریہ چپت

" په نياري ي فاله اين پياري ي بها جي كو كِرُكُارُي مِن بينے، مِن كمرك لاك چيك كر کے آتا ہوں۔ "عنادل نے دعا کوامن کی کود میں دیا تو امن بستی ہوئی وعا کو بیار کرتی یا ہر کی طرف لیل، اس کے بیھے مک سک سے تیار خوبصورت سے ڈرلیں میں ملبوس ٹانیہ بھی نظنے آئی تو کے سوج ا کرعناول مکٹا۔

باہر لکلا اور کھے دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ مل برے تھے۔

" تهارے لئے مجرے لا یا تھا تکر افر اتفری میں دینا بھول کیا۔"عنادل نے مسکراتے ہوئے اینی خوبصورت بیوی کی طرف و یکھا جس کا چېره ایک دم سے روش ہو گیا تھا، اس نے اپنا ہاتھ آمے برهایا ، تو عنادل نے غور کئے بغیر کجرے اسے مکڑائے، حالا مکد ٹانیداس کے ماتھوں سے مجرے بہنا جا ہتی تھی۔

اليكس تجرك زوجه صاحبه! آب كوبهت لیند ہیں ناں۔"عناول نے مسکراتے ہوئے ثانیہ

ایک کمھے کے لئے رکا تھا اور اس نے آئینے میں رکھا اور اس کی ٹاک کوشرارت سے وہا تا ہاہر نظرات ويمحا تها مجلس كوغورے ويكھا تھا مجر الم میاتو ثانیدایک دم خاموش ی نظرون سے اس میر برش زورے ڈرینگ تیبل یہ میسکتے ہوئے '' نە كوڭى سراجتى نظر ۋالى نە كوڭى شوخ جملە

می جوڑی پشت کور مصتی رو گئی۔

تم ہے بھی اس طرح ویسیئر جیسے فرض ادا کر

ے ہوں، نجانے کیوں جمی جمعی مجھے ایسے لگتا

ے کہ جیسے عناول صرف اور مسرف اپنا فرض ادا کر

ے ہیں ایک اعظم شوہر ہونے کا، اعظم باب

نے کا، ان کے رویئے میں وہ بے ساحنی اور

ارتشی سے جومیت کی پھان ہونی ہے،عنادل

نى بىشە بەبى كها كەلجھے كيالىند بادركيالىس،

مربھی رہبیں بتایا کہ انہیں خود کیا پیند ہے کیا

البس، کیا البیس میرے ہاتھوں بیدللی مہندی البھی

لئ ہے؟ کیا میرے ہاتھوں میں سے مجرے

اہن تھی پیند ہیں؟" نجانے کوں مر کھے ایہا

المردر تقا جواس متظر كوهمل نبيس ہونے دينا تھا۔

أن ونت بھی ٹانیہ کووہ '' کھی'' ملک تو ہور ہاتھا مگر

"شاید به میرا وجم مو" ثانیه نے ممری

ماس ليت ہوك اين وائن من الجرت

موالوں کو جھٹکا اور اینے کام سے مجرے تعیس

الایٹے کو کندھے بیہ ڈالتی باہر کی طرف چل پڑی،

جہاں عنادل اس کا منتظرتھا، ٹائید کے لگتے ہی اس

ئے کھر کولاک کیا اور کار کا فرنٹ ڈور کھول کر ٹانیے

كر بنهاما، چهكي سيث بيه بيقي امن اور دعا كي بلسي

الفاليل خوبصورت جلترنك بكهير ربي تفي كه ثانيه

الاعزادل بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ کرمسکرا

''بیدیٹا کون ہے؟'' بیڈیہ میں ماشر کو تیار

اوت دیکھ کرمشعل نے سرسری سے کہے میں

موال کیا تھا تکر ہالوں میں برش پھیرتا حاشر کا ہاتھ

والمجھیس یا رہی تھی۔

ا- وجنہیں بتایا تھا تاب میں نے کرریٹا ہاس کی بیتی ہے اور جس پروجیکٹ یہ میں کام کر رہا موں اس کو وہ بی مینڈل کررہی ہے، مرتم کیوں یو چھر بی ہو۔' ماشر نے مصروف سے کہتے میں بتاتے ہوئے اس سے یو تھا۔

W

W

W

"تہارے ہاں کی بین کیا اینے سب اساف سے ای طرح فریک ہے جیے تہارے ساتھ ہے۔" مشعل نے شجیدگی سے سوال کیا تو

و ابتم جابل عورتوں کی طرح جمجھ پیشک مت کرنے لگ جانا، انسان جہاں کام کرتا ہے وہاں اکثر و بیشتر الی دوستیاں قائم ہوجاتیں ہیں بر معمول کی باتیں ہیں کیا میں نے بھی تم سے او جھایا چیک کیاہے کہائے میلز کولیگ کے ساتھ تہاری لتنی فرینکس ہے یا تہیں۔" حاشر نے نا کواری سے لفظ جیاتے ہوئے کیا اور زور سے دروازہ بند کرتا کھرے باہرنکل کیا، اے ایک آفیشل ڈنر بیرجانا تھا، جہاں بقول اس کے کہوہ مشعل كونيس لے جاسكا تھا۔

مشعل نے خاموش اور ڈبڈبائی آتھوں سے بندوروازے کودیکھا، ماشر کے لفظ کتنے سخت اور تکلیف وہ ہوتے تھے اسے احساس ہی ہیں ہوتا تھا کہ شعل کس اذبت اور تکلیف سے گزرلی ہے اوراب تو بیمعمول بن چکا تھامتعل کی معمولی اور چھوٹی ک بات یہ مجی حاشر ای طرح ری ا یکٹ کرتا تھا کہ شعل بہت کچھ سوینے یہ مجبور ہو حاتی تھی کہ آخر حاشر کے بدلتے رویے کی وجہ کیا

"او بو من تو مجول ای کیا۔" بد کهد کرعنادل

www.paksociety.com

ہے تو پھراب میری محبت کی جگہ کوئی دوسری محبت كنيے جكه ليے سكتى ہے۔" مطعل نے سوجي م جھوں اور دلمی ول کے ساتھ حاشر سے سوال کیا، جو بیک میں اپنی چیزیں اٹھا اٹھا کر رکھ رہا تها، اس نے مشعل کوکل رابت بہت واضح لفظول میں بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی میں اب مشعل کی کوئی منحائش نہیں ہے کیونکہ وہ اور ریٹا بہت جلد ایک ہونے دالے ہیں اور ریٹا سے شادی کرنے سے مملے اے مشعل کوچھوڑ تا ہوگا ای کئے وہ دہنی طور مصعل کو تیار کرر ما تھا وہ اور مثا ایک مہینے کے لئے فرانس جارہے تھے ڈہاں ہے آتے ہی اس نے کوئی فاعل قدم اٹھانا تھا، مشعل کا میر سنتے بی رور و کر برا حال تھا، اس کے سب خدیتے سب سے ٹابت ہورے تھے۔ '' ویکیموشغل!میرے لئے میرا کیرئیرمیری رِ تی بہت اہم ہے، میں نے بھین سے بی غربت ریکھی اور سبی ہے گیاتم نے بھی غور ہیں کیا کہ میں بھی ملٹ کراہے ماں باب مجین بھائیوں سے من المن المن الما الله الما المن المحارم البيل مصحف اور بھی بھی فون یہ ہات کرنے کے علاوہ میں نے ان سے کوئی ناطر میں رکھا۔' حاشر کے کہنے یہ شعل نے چونک کراس کی طرف ویکھا، پھرکسی خدیثے کے تحت ہوگی۔

W

W

W

P

a

S

O

C

C

"تو کیا تم نے مجھ سے شادی بھی کسی ضرورت کے تحت کی تھی۔ استعل نے خوفزوہ سے کہے میں یوجھا تو حاشر کھی کھوں کے لئے الكل خاموش ہو كيا مشعل كا دل تيز تيز دھڑ كئے لگا، چاشر کی خاموتی اس کے شک یہ یقین کی مہر لگا

الل ' عاشر نے محمری سائس لیتے ہوئے متعل کے سفید براتے چیرے کو و میھتے ہوئے کھا۔

ہجے دنوں تک زمین کی متعلی میرے نام ہوجائے ر بلا کے رہ مجے، نیر زمین عناول کے والد ه مدری فیاض کی ملکیت تھی، جو پیچھ قانونی

ان کے گھر سے نکلنے کے بعد عنادل نے کار كارخ إين كمركى بجائے مين روڈ كى طرف كر ریا، سردی کی سرد راتوں میں دھند میں کیٹی نامونی میں کسی کی برجھائیں بھی جھی بھی سامنے نظر آنے لکتی تھیں ،عنادل نے ہاتھ بڑھا کر ی ڈی پلیئر آن کر دیا، نفرت نتے علی خان کی آواز میں ایک آفاقی سیائی اس کے دل بیراٹر کر

E12 8 رات ساری عنادل نے حتی ہے اپنے لب طبیح کئے ،اس کی آنکھیں رت جگوں کے عذاب ہے جل رہی " اموں جان ضرور رک جاتا مرکل آش تھی ان میں پھیلی سرخی تھا وٹ کی نہیں کسی کی یاو میں ایک بہت ضروری فائل عمل کرے دی ہے کائی، عنادل نے ایکسلیٹر یہ یاؤں رکھ کرگاڑی کھر آھے کچھ دن کی چھٹی بھی لی ہوئی ہے انشارات کی سیٹر بردھا دی تھی، ایسے اوموری باتوں کھر آھے کچھ دن کی چھٹی بھی لی ہوئی ہے انشارات اراوری چیزوں سے سخت چرامھی مرقسمت کے لکھے اوجورے بن سے ہم بھی بھی مبیل الرسكتے،

وہ محمی روز ایسے علی افی ذات کے

بول جانے میں کھے کی ہے ابھی

" ماشرتم میرے ساتھ انیا کیوں کر رہے او بحول محرية من كہتے ہے كہ مهميں جمھ سے محبت

اترے لفظ کب کے کھو چکے ہے اس کے دل کی اس کے دارا ان عنادل نے تفصیل سے بتایا تو جنیدرضوی ز مین اب بھی بنجراور پیائ تھی۔ اور اس زبین کوانتظار تفامحبت اور خلوص کی بارش کا ، جواس کی بنجرز مین کومیراب کر کے ایک میں ہے۔ میوں کے باعث ابعنادل کو کی گئی۔ سے زرخیز بنادے کی۔

ہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہی سب الے اہے کھروں کو روانہ ہو سکتے ہے، عنادل تھ کا اللہ سب سے لیٹ بہنیا تو جنید مامول کے کھر میں انھی بھی سب جاگ اور ہلا گلا کر رہے تھے عنادل کود ملصتے ہی اسے بھی اپنے ساتھ تھسٹنا جو تواس نے عطن کا بہانہ کردیا اور سب کے درمیاں بینی ہستی مسکرانی ٹانیہ سے این کھر کی جاتا ہری ما تكى ،تو جنيد رضوي چونك محئے۔

د وعناول بیٹارات بہاں ہی رک جاؤ سے بحال الناع عرص بعد التهي موسل بين خوش الله جائیں گی۔ ' جنیدرضوی نے شفقت سے کیا ا عنادل نے مسکراتے ہوئے کہا۔

پھرل کر بیتھیں ہے۔ 'عنادل نے سب کی طرف و کھے کر مسکراتے ہوئے کہا تو جنید رضوی ا ثبات میں سر بلا کر رہ مجئے، فرحت بیکم آج کل ایکے اواے جتنی بھی کوشش کریں۔ بھائی کے کھر بی قیام پذیر تھیں۔

جنید رضوی ، عنادل کو چھوڑنے کیٹ تک ادھورے بن سے لڑتا تھا۔ آئے تھے اور پھر پھر ہادآنے یہ چونک کر پو گے ات بے بات باو آتا ہے وہ

«جمہیں رجٹری ل کی ہے؟" "جي مامول دو مين دن يهلي ذاك ذریعے وصول ہوئی ہے مجھ کاغذی کاروائی تھی میں نے وکیل سے بات کر لی تھی انشاء ا

اور پھراہے بہت جلدیتا چل بھی کمیا، حاشر کی مختلف لڑ کیوں سے بردھتی دوستیاں جن کی حدود و قيو د کيا تھيں متعل مبين جانتي تھي ،تمرراتوں كودر من كمرا تا يا اكثراً تا ين ند، اس دوران بي مشعل یدانکشاف مواکه حاشرشراب بھی بیتا ہے، مشعل كويه جان كربهت تكليف بولي-

W

W

W

P

a

m

اور اب مجھلے کچھ مفتوں سے حاشر کے موبائل بيه بار بارآنے والى ريا كى كالزاور مختلف میبج ہے متعل کو اندازہ ہو چکا تھا کہ آج کل حاشرتی اصل مصروفیت کون ہے مشعل نے حاشر کے موبائل بدریٹا کے کھیلیجو پڑھے تھے جو سی طرح جمی ایک ہاس اور کولیگ کے تعلق کو ظاہر نہیں کرتے ہتے بلکہ کسی اور طرف بی اشارہ

مل کو یاد ہے کہ یہاں آنے سے پہلے حاشر نے اسے کہا تھا کہ وہ زندگی میں بہت کامیانی اورترتی جاہتا ہے اور اس کے لئے پھھ مجمى كرسكتا تعاادرشايدريناكي صورت مين إسدوه سیر همی مل چکی تھی اور اب اس کے لئے مشعل کو چھوڑ ٹاپڑ تا ،تو دہ شایدایک کمبھی دیر نہ کرتا۔ متعل مبر اور وعاے کام لے رہی مجی کیونکہ حاشر کے سوا اس کے بیاس کوئی اور راستہ تہیں تھا،کوئی رشتر تہیں تھا بھی بھی وہ بے اختیار خداے حکوہ کرنے لئی تھی اے لگنا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ بدقسمت کوئی مہیں تھا جس کے وونوں ہاتھ خالی تھے جس کی زندگی میں کوئی سجا اور کمر ارشتهبیں تھا۔

شعل نے روتے ہوئے سر محفول میں جيماليا، اينے بازوؤں ميںسٹ كرخود ہى بلھرنا اور مرخود عی سمنی کیا ہوتا ہے سرسبہیں جان سکتے ہیں، مرحمعل اس کرب سے اس تنہانی ہے ہار ہا گزری تھی ،اس کے کانوں میں امرت بن کر

79 جولای 2014

ہمی جان ہی نہیں سکی تھی کہ حاشرا تناسطی ورمشعل تم برت خواصورت مورسب باديت يرست تقاء شايد وه تحيك كهتا تھا كەمتا بروركر بهت معصوم اورسيدهي سادهي ي اكريس ا بني ساد کي اورمعھوميت بيس دھو که کھا جاتي تھي ا پرایداری ہے سوچوں تو تم سے ایکی لائف یار تر " مجھے امید ہے کہ میرے واپس آنے شاید بھی نہ لئے ہم ہرا چھے اور نیک مرد کا خواب تم بھی کوئی فیصلہ کر چی ہوگی، بہال رہنا طابق ہوسکتی ہو، مکرانسوس کہ نہتو میں اچھااور نہ ہی نیک واپس لندن جانا جا ہو، بیسبتم برمحصرے، مرد ہوں،تم سے پہلے اور تمہارے آنے کے بعد مائے ڈارلنگ " عاشر نے ٹرالی بیک تھینے آ بھی بہت ی لڑکیاں میری زیمر کی شن شامل رہی کے باس سے گزرتے دھرے سے اس تحيس اورتم اليمي طرح جهتي موكى كهان دوستيول رِخبار کوچھوتے ہوئے کہا تومشعل فورا پھے ہو ين جدود و آود كا كوني نظر بيلا توسيل موتان ماشر نے بائی محمران کے ساتھ کیا تو معمل نے کئی، حاشر ہنستا ہوا کمرے سے باہرتکل کمیا۔ مشعل نے اینے آنسوؤں کوصاف کیا ہے نفرت سے اس غلاظت سے مجرے تحص کو ویکھا مخص کے ساتھ زندگی گزارنے سے تو بہتر تھا کہ جو بہت فخر اور اطمینان کے ساتھ ایے ممنا ہوں کا وه السليج بي زندگي گزارليتي، وه نبيس جانتي سي اعتراف كرر ما تعاملنك كواس سے كرابت محسوب وہ ایسے حفن کے ساتھ یرہ رہی ہے جوانا ہے ہوئی اور وہ چندقدم پیچے ہی، حاشر نے بغوراس کے درجے سے بہت نیچ کرا ہوا تھا۔ کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا۔ " د نهیں اب نہیں اور نہیں رووک کی اس محم ''میں اس وقت بھی نسی الی میر حمی ک کے لئے ،لسی بھی فرد کے لئے اب آنسوؤں سے بهاؤں کی۔"متعل نے حق سے اسے گال سے آنسووں کورکڑ کر صاف کیا اور ایک عبد اللہ

ملاش میں تھا جو مجھے آسان کی بلندی تک لے جائے، ای دوران انفاق سے مجھے تم مل کی، دري مهى ، دنيا سے انجان اسے مسکوں بن انجھي مر حر بن کارڈ مولڈر، تم سے شادی کرکے میں لندن میں متحکم ہوسکتا تھا اور میں نے بیرہی کیا اور شایدتمهارے میری زعد کی میں آنا میری خوش تعیبی بن حميا اور مجھے اتنی انھی مپنی میں جاب مل کئی، جس کی وجہ ہے ہمیں یہاں آتا پڑا اور آج جب ریٹا مجھ یہ دل و جان سے فدا ہے،مہریان ہے تو میں کیوں شراس موقع سے فائدہ اٹھاؤں میری ترجیحات میں روپیے پیسراہم ہے آپ کے پاک پیرہ ہو دولت ہو اسیش ہوتو ایک سے بڑھ کر ایک لڑی ال جاتی ہے۔ ' حاشر نے خاشت سے منت ہوئے کہاتو متعل نے جرانی سے اس محص کو و یکھا جواس کا مجازی خداتھا جس کے ساتھو چھلے دو سالول سے وہ ایک حیت تلے رہ ربی می ، وہ

ٹانیہ بھی امن کے آجانے سے بہت خوش تمی، ان کے گھریش ہردم امن اور دعا کی ہمی گریتی رہتی تھی، عنادل اکثر اظمینان سے سکراو بتا تما کہ اس نے زندگی کے بہت سے فرض اداکر دیئے تھے، اپنے سے جڑے ہردشتے کو پوری ایمانداری سے تبھایا تھا اور اس کے لئے وہ اپنے رب کے ساتھ ساتھ ایک اور ہستی کا بھی شکرگز ار تھا کہ اگر وہ ہستی راہنمائی نہ کرتی تو شاید عنادل اپنی راہ سے بھٹک چکا ہوتا۔

\*\*

''ایک منٹ رکومیری بات سنو پلیز۔''اس نے تیز تیز تدموں سے چلتی الرکی کا ہاتھ پکڑ کرروکا تودہ لڑکی غصے سے بھر کئی اور غصے سے بولی۔ ''میرا ہاتھ چھوڑ د۔'' اس نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ای دوران ہمگی گن من کن من سی بوئدیں ان کے چہردل پہ پڑنے لگیں۔

"میں تمہارا ہاتھ چھوڑ دوں گا پہلے تم مجھ سے بات کرنے کا دعدہ کرو۔"اس نے اپنی بات پرقائم رہتے ہوئے اس مجیدگی سے کہا۔ "کیا کہنا ہے آپ کو؟" وہ چرٹ کر بولی، تو وہ

"واؤ كنے آرام سے كهدد يا كرفينش نه ليس، اب بيس مهيں كيے مجاؤں كه بيس فينش ليے مجاؤں كه بيس فينش ليے مجاؤں كه بيس في وئى بيت بيادالى تكيف بيس بوء اب بيس مهماؤں كه بيجھنے كه دنوں سے ميرا مهم بيس كيے مجاؤں كه بيجھنے كه دنوں سے ميرا دل بلاوجه بى مبت بريشان اور اداس اداس ما باوراور سے مہادايد رويد" اس نے اي ما ميا ميا بيت به فود جى الحقے ہوئے كہا تو اس كى بات كيفيت به فود جى الحقے ہوئے كہا تو اس كى بات غورسے منى وہ ج كر بولى۔

W

W

W

C

C

''اُف بیمبرا مئلہ ہیں ہے۔''اس نے کہا اور مؤکر جانے گئی، گراس نے آگے بڑھ کرراستہ کیا ا

''ہاں ٹھیک کہا کہ مجھے کچھ بھی ہو یہ تہارا مئلہ نہیں ہے مگر ۔۔۔۔۔'' اس نے ایک کھے کا تو قف کیا اور اس کی سنہری آنکھوں میں تیرتے گلانی ڈورں کو دیکھتے ہوئے کہا۔

جوہ و ہمرحہیں جمی ہو ہیمیرا مسئلہ ضرور ہے اور تم کہتی ہوناں کہ مجھے کیا مسئلہ یا تکلیف ہے تو تم ایک کام کرو کہ تہیں جو بھی پراہلم ہواسے خود تک

80

18 55 5000

بهچل اور رونق حتم ہو کررہ کئی گھی۔

ہوئی اٹھ کئی اور مج افس جانے کے لئے کیر

نكا كنے تكى، يملے ہى وہ كافى چشياں كرچكى تكى ال

نے اپنا موبائل بھی آف کر رکھا تھا، آن کیا

عدیلہ کے کتنے ہی ملیجز آئے ہوئے تھے۔

\*\*\*

آستدآسته كرك سب والهل اسي كمرول

ملتے گئے جندر میوی کے کمریس ایک دم ہے گا

عاموتی حیما تفی تھی، یہی حال فرحت بیتم کے

میں بھی تھا، شامین کے واپی جانے سے محصو

ان دنوں ہی جنیدرضوی کا ارادہ عمرے

زویا کی شادی کے ہنگاہے سرویزئے گا

كاؤج يه بيشكرات ون ملانے لكى-

W

W

W

ρ

a

S

0

m

کلے تعریفی کلمات نے ٹائیہ کوونگ کردیا تھااور وہ حیرت سے مند کھولے اسے و کھے رہی تھی ، اس کی اتنی حیرانگی پیرعنادل شرمنده مو کیا۔ ''من جانبا ہوں کہ میں اچھا شوہر ٹابت نبيل موسكاء مين اكثرتمهين اكنوركر ويتامون ايني الجمنوں میں مہیں بھول جاتا ہوں مرتم نے بھی مجھے میں میں کیا، بلکہ ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، تھینک ہو ٹانیہ' عناول نے آج سے ول سے اعتراف كيالو انيم أتهول ممرادي "اس میں شکر نیدوالی کیا بات ہے عناول! میال ہوی گارشتہ ایمائی ہوتا ہے دکھ سکھ کا ساتھی اور اگر اس میں محبت بھی شامل ہو جائے تو اس سے معبوط اور خوبصورت رشتہ کوئی جیس ہے اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں عناول خان ـ " تانيه نے باختيار اعتراف كيا اوراس کے کندھے سے آگی، ٹانیہ کے زم و ملائم بالوں ہے کھیلا عناول کا ول درو سے کراہا تھا، اس کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسونکل کراس کے مجنے بالوں میں جذب ہو چکے تھے جن سے یے خروہ این محبت کی بانہوں میں سکون سے سوچکی تھی۔ ال ہات ہے بے خبر کہ عناول اس وقت اس کے وجود میں می اور کو تلاش کر رہا ہے، وہ ٹانیہ کوئیس سی اور کوائے قریب یا رہا ہے۔ ٹانیہ اتے میں خوش تھی کہ عناول نے آج اس کی خویوں کا اعتراف کرتے ہوئے بہترین بہو، ہوی اور مال کا خطاب دیا تھا، مگروہ سمعے اس سے مہ یو چھنا بھول کئی تھی کہ کیا عنادل بھی اس سے محبت كريا ب؟ اكرعناول اس محبت كريا في اس کی آنگھوں میں تیرتی ادای میں تھبری می س مِن سَجِّمِ يَادِ بَهِي كُرْمًا بول تَوْجِل الْحَمَّا بول

W

W

W

انجوائے کیا تھااورانہیں خوش وغمن و مکھ کر ٹانسیاور عناول بھی مشکرار ہے تھے۔ عناول اور ٹانیہ سائیڈیہ کھڑے یا تیں کر رہے تھے عنادل کا موڈ کانی دنوں کے بعد کھے بہتر محسوس ہور ہاتھا ورنہ وہ مجھلے کائی دنوں سے عجیب اداس اور محویا کیویا سارینے لگا تھا۔ ٹانیہ بیہ بی جمتی رہی کہ چھپوای کومس کر رہا ب كونكه عناول الى مال سے بہت الميحد تھا۔ والبی یہ کھانا کھانے کے بعد Yummy-36 سے سب کوان کی من پسند فیلور کی آنس کریم کھلا کی اور بہت خوشگوارا ورا چھے موڈ مِن کھروانیں آئے۔ وعا اور امن کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر ٹانے مارے کمرکی لائش آف کرتے اسے كمرے من آئى تو عناول كيڑے تبديل كرتے ينم دراز لينا مواكسي كبري سوج مي كم تعاـ ٹانیہ چینے کرنے کے بعد، لائٹ آف کرنی بستریه آلیش اور کروٹ بدل کر نائث بلب کی ردشیٰ میں عناول کے خوبصورت اور وجیبرہ جرے کی طرف و ت<u>کھنے گ</u>ی۔ '''مجمیموای کو ما وکر رہے ہیں۔'' ٹانیےنے نری سے اس کے ہاتھ یہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے یو چھا تو عناول نے چونک کر مملے اسے اور پھر اپنے ہاتھ برر کے اس کے زم و نازک ہاتھ کو ویکھا اور وقیرے سے اس کا ہاتھ اٹھا کر اینے ہے نہ کہریکی جوامید بحری نظروں ہے اے واقع لیوں سے لگالیا تو ٹانیہ شیٹائی اور اینا ہاتھ معیقے کلی، عناول نے اس کی طرف کروٹ کی اور محراتے ہوئے بہت قورے اے ویکھنے لگا۔ "تم بہت ایک ہو ٹانیہ تم نے میرے

چکا ہے۔" مطعل نے افسردی سے گہری سائس ليتے ہوئے كما، حاشر كو كئے دس دن كزر مے تھے اوراس دوران اس نے کوئی رابط مبیس کیا تھا۔ ''و کیھومشعل ابھی تمہارے آھے ساری زندگی بروی ہوئی ہے، حاشر جیسے محص کے سوگ میں زندگی گزارنا کہاں کی عقل مندی ہے، میرے خیال ہے اس کے آنے تک تم بھی کوئی فیصله کرلو "عدیلہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ "كيما فيمله عديله!"،مشعل نے تامجی ے ' وجنمشعل زندگی اللہ کی بہت بڑی تعمت ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے بجائے اس کہ تم ا رونے دھونے اور شکوے کرنے میں گزار دو، آ کے بڑھ کر اپنا راستہ خود تلاش کرو، مجھے یقین ہے کہ اس ونیا میں کوئی نہ کوئی ایک تحص ایسا ضرور ہو گا جوتم سے محجی محبت کرے گا، جو صرف

تہارے گئے بناہوگا جب تک زندگی ہے اس کی رحمت سے مایوں مت ہو اور اس کی رحمت کی سب سے بروی نشانی سجی اور کھری محبت کا ملا ہے،میری بات بیغور کرد، مختدے دل ہے سوچ محبت بار بارتمهارے در بدوستک مبین وے کی عدیلہ نے اے کھ مجھاتے ہوئے معنی خیا ے کہا تو مسعل بے اختیار چونک کئی۔ اے محبت سے ڈر گگنا ہے اسے محبت آزمانے سے ڈر لکنے لگا ہے مکروہ سے سب عدیلہ

میرے ہاتھوں کی لکیروں میں بیرعیب ہے جس من جس کو مچو لوں وہ میرا مہیں سے \* \*\*\*

ویک اینڈ ہونے کی وجہ سے جوائے لیند میں کانی رش تھا، مگر اس اور وعا نے 🐣

بی محدود رکھو، پھلے ایک ہفتے سے مجھے کیول مينسن وي موئى ہے، ندون كوچين لينے ويتى مونا رایت کو، بار بارتصور مین آ کر بریشان کرتی مواور کھر کہتی ہو کہ مجھے کیا تکلیف ہے۔ 'اس نے لے بی سے اعتراف کرتے ہوئے اس سے شکوہ کیا ایک عجیب ی بے بی می اس کے لیج میں، مہی وه لحد نقاجب وه عجيج موكراس كي طرف نم آنځمول ے دیستی وہ بے اختیاراس کے کندھے ہے لگ

W

W

W

P

a

0

m

کن من کن من برتی بوند نیں بارش کی تیز بارش تبديل موچي تعين اوروه دونوں اس بوجھاڑ میں کھڑے بھیگ رہے تھے،اسے لگا جیسے بلیک اینڈ وائٹ منظر میں اجا تک بی قوس قزرے کے سارے رنگ مجر کئے ہوں، اس کا وجود ایسے بی رتلوں اور خوشبوؤں سے بھر بور تھا۔

" تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ اس نے وجیرے سے سرکوئی کی، وہ اس کے کندھے ہے تھی اس کے اتنے قریب کھڑی تھی کہاس کے نم بال اس کے چرے کو چھور ہے تھے یے اختیاراس کا دل جا ہا کہ وہ اس کا بچے می نازک اڑکی کواینی بناہوں میں چھائے اور دنیا کے ہرم ہے محفوظ کر لے اس نے سراٹھا کراو پر آسان کی طرف و یکھائے بارش اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت اورهمل بارش هی -

ایک منول یہ رک مٹی ہے حیات بہ زمین جیسے محموتی بی تہیں

" پھرتم نے کیا سوجا ہے مشعل؟" عدیلہ نے بیج بریک میں متعل کے پاس بیٹے ہوئے مدردی سے اس کے ہاتھ یہ ہاتھ رکھتے ہوئے

"میں نے کیا سوجا ہے، فیصلہ تو حاشر کر بی

مچوئے سے کھر کوائی محبت اور توجہ سے جنت بنا

لیاہے، بلاشبہتم ایک ایکی بہونیک اور فرما نبر دار

بوی اور بہترین ال ہو۔ عنادل کے مندے

تو نے من ورو کے صحرا میں گوایا ہے مجھے

طرح تھا جب تک اس کا ول جایا مجھ سے ول کہتے کہتے رک ما جاتا ہے، جیسے اسے مناسب بہلائی رہی اور جب ول بحر کیا تو ..... " حاشر نے الفاظ نبل رہے ہوں۔ مشعل نے اس کے آنے سے پہلے اپناروم ال کی طرف دیکھتے ہوئے کھا۔ '' تو آپ نے بھی تو میری کیا تھامسڑ جا ثر، الگ کرلیا تھا، تمر تی الحال وہ اس کے کھانے پینے جب آپ بہت آ مالی اور آ رام کے ساتھ کسی کو اور دوسری ضرورتوں کا وحیان رکھ رہی تھی۔ وحوكروے سكتے ہيں توكونى إدر بھى آپ كے ساتھ اس دن و یک اینڈ تھا،مشعل اینے قلیٹ کی ریرب کچھ کرسکتاہ۔"مشعل نے زیر خند کیج بالكوني من كمرى ماته من حائد كالك تعايي میں کیا اور ملیث کر اثمر جانے تکی، تو حاشر نے سؤك يه بهائق ووژني كاربوس كو د كيه ري مي ا يكدم في ال كاماته يكر كردوك ليا\_ دوین میں ہونے والی بارشوں نے موسم کافی و المشعل كياتم مجھے معاف جيس كرسكتي بور خوشکوار کردیا تما، اجمی مجمی الی ملکی میموار بزیری تھی مصعل کسی خیال میں کم دمیرے ہے مسلما مرف ایک باراس محبت کی خاطر جوہم میں تھی ، یا اس رہنے کی خاطر جواجی بھی ہمارے ورمیان دى، جب اسے اسے ياس آجث ى محسوس جونى اوراس نے ملیٹ کردیکھا تو حاشراس کے ساتھ آ موجود ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ سب غلط کام كركعثرا موكميا تهابمشعل دوباره رخ موزكر بابر چھوڑ دول کا پلیز تجھے ایک موقع دو۔ " حاشرنے د یکھنے لی، کچھ در دونوں کے درمیان خاموثی سنت مجرے کہتے میں کہا۔ حیمانی ری جے مجرحاشری آدازنے تو ژار " واشرتهارے جانے کے بعد میں نے وومضعل مس تمهارے ساتھ دو بارہ سے اپنی بہت سوچا بہت غور کیا تو بچھے پاچلا کہ ہم میں زعر کی شروع کرنا جابتا ہوں۔'' مشعل نے محبت بھی بھی مہیں تھی، ہم دونوں این این چوک کرایں کے چرے کی طرف ویکھا،جس یہ مرورت کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب آئے تھے اور تمہارا فنکرید کے تم مجھے اس ممان "ایک منٹ کچھ بھی کہنے سے پہلے میری سے باہر نظنے میں مددوی ،"مطعل نے توخ کر کھا تو حاشرنے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کراہے پوری ہات س لو۔" حاشر نے اے لب کو لتے دیکھا توروکتے ہوئے بولاء شغل نے لب میتی کر فود ب قريب كرايا استعل في اينا آب چران کی کوشش کی مرنا کام رہی۔ "دمشعل!" حائثرنے اس کے خوبصورت " میں جانیا ہول کہ میں نے تمہارے ساتھ تھنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کراس کے سرکو بلکا سا بہت برا کیا ہے، غلط کیا ہے مکرریٹا کی ہے وفانی جھٹکا دیا اور اس کی آتھوں میں جھا نکتے ہوئے نے جھے پہمہاری قدروائٹ کردی ہے۔'' سيد جهرن معرون مردن ہے۔ "اولو بيدوجه ہے واپس ملفتے كى-" مشعل ولا۔ دومشعل ہم دونوں نے سرے سے زندگیا ایکس نے گہری سانس کیتے ہوئے طنز میہ کہتے میں کہا تو حاشرشرمنده مو کمیا۔ حاشر میں سو برائیاں سبی مکر شروع کریں گے، اینا آیک چھوٹا سا کھرینا تیں

W

W

سنجيد کي رقم تھي۔ چره موزلیا۔

""تم محبت اور ضرورت میں فرق نہیں کرسکتی

ہو، محبت میں یارس صرف ایک ہی قروہوتا ہے جو ہارے وجود کوچھو کرسونا بنا دیتا ہے بحبت جس یہ مجمی مهربان موکی وه دنیا کا خوش نصیب محص بی كبلائے كا جاب بطاہراس كے ياس ايا بحد بھي نہ ہو جواسے خاص بناتا ہو، اب آیا سمجھ میں محتر مد۔ "عناول نے ملکے سے اس کی ناک کوچھوا لو چھ دریتک ای کے چرے کو دیممی وہ مکدم سے پلٹ کر چلی گئی، جبکہ وہ بہت فاموتی سے اسے جاتے ہوئے ویدرہا تھا۔ وہ مجی کیا تھی ہے کہ یاں آ کر فاصلے دور تک جھاتا ہے

\*\*

حاشر جننے غرور وفخر ہے گیا تھا، ایک مہینے بعد واوس آیا تو اتنای خاموش اور اضروه تفاه مشعل منتظرهي كه حاشر كمب اينا فيصله سنائ كااور اسے اپنی زندگی ہے سطے جانے کو سکے گا، تمراس کی طرف ہے ہنوز خاموثی تھی ،ای طرح دو ہفتے مرزيج تح اكثرمتعل ولكتاتها كهجيه حاشر كجه

سب برے کام مجمی سنورنے لکتے ہیں، نوآر کی فاری ۔'' اس نے خوشی سے بحر پور کیجے میں کہا تو ایک کمھے کے لئے وہ ماکت ی ہوکر رک کی وہ وولدم آھے جا کر رک گیا اور مڑ کر اس کے کم صم ے انداز کود یکھنے لگا۔

" كيا موا؟" اس نے يو جھا تو اين آ تھوں ک کی چھیاتی وہ پھریسے چلنے لگی، میٹروائیٹن پیر للي كراجا كبيده الولامي \_ \_

"اوراگر بھی ایہا ہو کہ مہیں جھے نے اور لكي اورخوش نصيب كوني مل جائے تو .....؟" اس کی بات یہ وہ بے اختیار ہس پڑا اور اس کے خوبصورت چرے یہ رقم اجھن کو دیکھتے ہوئے

> "منیخنگ ڈرا مکٹرنے کہا۔" "I like you" ''تم جائتی ہو کہ بیس نے جواب میں کیا کہا؟"اس نے پوچھاتو آس کریم کے کپ میں مجماتنت اس فے الصمی مس سر بلایا تھا۔ "مل نے کیا۔" I wish these words"

ተተተ

كريم كريم كريم من في چلات بوت اس في

سامنے والے نے خوشی سے بھر پور کہے میں کہا،

موسم کافی خوشگوار تھا ، دونوں سڑک پیرواک کرتے

ہوئے آس کرم سے لطف اندوز ہورے تھے۔

اس في مسترات بوئ سوال كيا-

اسے بتاتے ہوئے کہا۔

W

W

W

P

a

m

"کل کی میثنگ کیسی رہی تمہاری؟" آئس

''بہت اچھی ، میری امید سے بھی زیادہ''

''اِحِها تو پھر تمہاری جاب کی سمجھوں۔''

" الي ثم كه سكتي جو، كيونكه تم جيس جانتي؟"

اس في مسرات موع اثبات من سر ملات

might be said by some one else-"اس نے معنی خزلہجہ میں کن اکھیوں سے اے ویلمے ہوئے کہا تو ایک کمے کے لئے اس کے ہاتھ رکے اور پھرسے وہ آئس کریم کھانے میں من ہوئی، الرنے بے افتیار کہری سالس لی می بنجانے بیاری بھی بھی اتنی نا قامل سخیر کیوں للی همی، جس بیرکونی بات کوئی جذبه اثر نہیں کرتا

" پمرتو آپ کومبارک مو، اتن بردی کامیابی یلنے پر۔"اس نے مسکراتے ہوئے مبار کہاد وی "" تم ساتھ ہوتو سب اچھا ہونے لگئاہے

84 جولاين 2014

20/4 5 85

ایک بات می که ده بات کعری کرتا تفایه

"ریٹا کے لئے میں مرف ایک تعلونے کی

کے جس میں میں ہوں گاتم ہو کی اور ..... اور

ہارے نیجے' حاشر نے رک کر کھا تو معمل

چونک کرز برلب یولی۔

W

W

W

ρ

a

0

m

''جارے بچ؟'' حاشر کو بچے پہند نہیں شے گرمشعل کی شدید خوا ہش بھی کہ وہ جلد از جلد مال سبنے جسے حاشر ہمیشہ بخق سے منع کر دیتا تھا، بھول اس کے کہ ابھی سے ہم ان پابند یوں میں کیوں پڑے اور اب وہی حاشراس سے کہ رہا تھا کے ۔۔۔۔۔۔

دو کہاتم سے کہ رہے ہو۔"مشعل ساری باتیں بھول کی اور اس کی آنکھوں میں بے بیتی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے کی، تو حاشر نے مسکراتے موئے اثبات میں سر ہلایا۔

" نیقین جیس آربا نال " حاشر نے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کرا تدر کمرے میں لے آیا اور وراز کھول کر ایک کارڈ نکال کرمشعل کی طرف بڑھایا مشعل نے پچھ نہ سجھتے ہوئے کارڈ پکڑ لیا اور چونک کئی۔

'نیہ بہال کی مشہور گا تالوجسٹ کا کارڈ ہے۔'' حاشر نے کہا تو مصل نے کل کا ٹائم لیا ہے۔'' حاشر نے کہا تو مصل بینی ہو جی تی اور کی تاریخ کو و یکھنے گئی، جب وہ ہر طرف سے مالوں ہو جی تی تو زندگی نے ایک ہار پر اس کا راستہ عین کرویا تھا۔حواکی بیٹی ہمیشہ سے مردکی جی تی جی کو بھول کر ایک بہتی آئی ہے سوشعل بھی سب کو بھول کر ایک بار پھر حاشر کے ساتھ زندگی گزار نے کا سوچنے بار پھر حاشر کے ساتھ زندگی گزار نے کا سوچنے بار پھر حاشر کے ساتھ زندگی گزار نے کا سوچنے بار پھر حاشر کے ساتھ زندگی گزار نے کا سوچنے بار پھر حاشر کے ساتھ زندگی گزار نے کا سوچنے بار پھر حاشر کے ساتھ زندگی گزار نے کا سوچنے بار پھر حاشر کے ساتھ رندگی گزار نے کا سوچنے بار پھر حاشر کے ساتھ رندگی گزار نے کا سوچنے بار پھر حاشر کے ساتھ کر انداز کی گزار نے کا سوچنے بار پھر حاشر کے ساتھ کر کے گا

ہر ہر ہر جنیدرمنوی کے کمریس آج خوب رونق کی مریس اور میں است

ہوئی تھی، وہ لوگ کل رات ہی عمرہ کی ادائیٹی کے احد والی آئے سے اور آج مسح سے ہی طنے ملانے والول کا رش لگا ہوا تھا، ٹانیداور امن نے سارا انظام سنجال رکھا تھا، پچودر مہلے ہی زویا است میاں احسن کے ساتھ طنے آئی ہوئی تھی،

احسن بہت باتونی اور ہنس کھ ساتھا، سب کے ساتھ بلسی کمپنی کی ساتھ بلسی نداق کررہا تھا منادل بھی اس کی کمپنی کی ا بہت انجوائے کررہا تھا، اچا تک احسن نے عنادل سے یو جھا۔

سے پوچھا۔

'' عنادل بھائی! زویا بتاری تھی کہ آپ نے

پڑھ عرصہ دوئی میں ایک بہت انجھی الی بیشنل کہنی
میں جاپ کی ہے گیرچھوڑ کر پاکستان کیوں آگئے
سے، اس کمنی میں تو ترتی کے کانی چانسز تھے آپ

کے لیے۔'' احسٰ کی بات پہ عنادل نے جو کم کرفت ایک کے لیے۔'' احسٰ کی بات پہ عنادل نے جو کم کرفت ایک کرفت

رات کو ائی سٹڈی روم میں، کمی کی یادون کے ساتھ جاگیا وہ بہت دورنکل گیا۔ بمول کے مجھ کو سونے والے سوچ کے مجھ کو جاگ رہا ہوں

ہے ہیں ہیں جاب کرتے دوسال عنادل کواس کمپنی میں جاب کرتے دوسال نے تنے جب مشعل نے اسے جوائن کیا تھا، مشتہ

ہوئے تھے جب مسعل نے اسے جوائن کیا تھا، بلاشبہ مشعل بہت خوبصورت تعی مگراس کی شخصیت کی سب ہے خاص بات اس کی سادگی اور رکھ رکھاؤ تھا آئس میں سب سے اس کی سلام وعا ضرور تعی مگرود تی صرف عدیلہ سے تعی ۔

اور نجانے کب اور کیسے عناول اس کھوئی کھوئی خود میں کمن سی لڑکی کا طلب گارین جیٹھا اور

اے احساس تب ہوا جس دن اس نے پارک ہیں اے ایک غریب بچے کو اپنے کھانے کی چزیں دیتے ہوئے دیکھا، وولھداوراک کا تھااور اس کے بعد گزرتے ہر لمحہ نے شدت ہے اس بات کا احساس دلایا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لئے کیا ہے۔ پوریکا تنات سمٹ کرجیسے اس ایک لڑکی ہیں ہو تھ

عنادل کی بدلتی نظروں کو سب ہے پہلے عديله في تو تو اوث كيا تها، جو عنادل كي بعي بهت المجى دوست مى صورتحال حال ويلصح موئ اس نے عنادل یہ ریرانکشاف کیا کہ معمل شادی شدہ ہے مراس کے اپنے شوہر سے اختلافات چل رہے ہیں اور عقریب وہ علیحدہ ہوجا تیں گے۔ مصعل چونکه عدیلہ سے ہر بات سیئر کرنی تھی اسی لئے حاشر کے بدیلتے رویئے کے بارے یں اے ساری آم گاہی تھی، منادل ریس کر مدے ہے جی رو کیا تھا ،اس کی مجھ میں ہیں آ رِ إِنَّهَا كَهُوهُ كَيْبِ مُنْبِطِيٌّ، جِنْنَا وه خُود كُوسِمِينَا تَهَا اتَّنَاعِي بلحرتا حلاجاتا تعارول تفاكهبس اس أيك مندير إِرا تَعَا كَهُ وَهُ تَهِينَ تُو مِحْدَ تَهِينِ - نهُ جانے كيے اور کن ولیلوں ہے کھراس نے اپنے ول کو سمجھایا كمعبت مين بإن كالصور ضروري ميس مسعل اس کے سامنے ہے اس کے آس یاس ہے کی کائی ہے۔ پھر نہ جانبے ہوئے بھی منادل رجرے وحرے معل کے قریب آنے لگا، سعل بہت رہز ورہتی تھی مگر آفس میں کیج آور میں اور میشرو استیتن جاتے ہوئے استر دونوں کا سامنا ہونے لگا اور ان میں ووتی جیہا جذب

روان چڑھے لگا۔ وراصل میہ وہ وقت تھا جب مشعل حاشر کی مردم ری اور بدلتے رویے سے بری طرح ٹوٹ چکاھی ، اس کے اعمار کی تھٹن بڑھنے لگی تھی، نہ

جاہدے ہوئے بھی وہ عنادل کی باتیں سنی رہی تھی، جس میں خود سے متعلق اپنے کمر والوں ،سب کی ڈھیروں ڈھیر باتیں ہوئی تھیں، جنہیں مشعل بہت ولچیں سے سنی تھی کیونکہ اپنی زندگی میں وہ ان سب رشتوں سے عروم رہی تھی۔

W

W

W

C

مرجب اس دن مندر کی لبرول سے کھیلتے عنادل نے اسے برو پوز کیا تو وہ جیران رہ کئی اور دہاں سے چلی آئی اس کے بعد سے اس نے عنادل کا سامنا کرنے ہے گنزانا شروع کر دیا، اس ونت منادل کو میرسین با تھا کہ مشعل شادی شدہ ہے،ای لئے وہ باربارای کے راہے میں آ كراينا سوال دہرا تارہاتب أيك دن مسعل نے حی سے عدیلہ کے سامنے اسے انکار کر کے اپنی شادی کا بتایا تھا اور بعد میں عدیلہ نے اس کی بات کی تصدیق بھی کر دی تھی عنادل بہت شرمندہ ہوا وہ کسی طرح مشعل سے معذرت کرکے اسے منانا جابتا تهاجب وه كار والاحادث موا اور يول ان میں پھر سے دوئق ہوگئی، مراب کی بار عنادل مخاط ہو چکا تھا، مگر وخود کو مشعل کی محبت سے وستبروار مبين كريار ماتها، شايدايياممان موجعي جاتا اگرمشعل حاشر کے ساتھ خوش رہتی ، مکراس کا روز مدروز توثنا اور بھرنا عنادل کی برداشت سے باہر تھا اور بہت موج بحار کے بعداس نے فیصلہ کر کیا تھا کہ وہمشعل کو بھی اکیلانہیں چھوڑے کا کیونکہ عدیلہ کی زبانی اے بتا چک کمیا تھا کہ حاشر کی اور ہے شا دی کرنے والا ہے، عنادل نے عدیلہ کے سامنے اپنے دل کا حال بیان کرتے ہوئے مستعل كو ہر حالي من اپنانے كا كہا تھا۔

اور جمی عدیلہ نے مشغل کو سمجھایا تھا کہ وہ اپنا راستہ خود جنے اور عنادل کی بے لوث محبت کو اپنانے مشغل اس پہلو بہ سوچ ہی رہی تھی کہ حاشرایک دم ملیٹ آیا۔

حبيا ( 86 ) جولاني 2014

اماری فیملی میں ہررشتہ ممل ہوگا۔" مشعل نے سے گزری ہو، رشتوں کے اوھورے بن کا ورد، امید بھرے کیج میں کہاتو عدیلہ نے منکرا کراہے اس کی اذبت کیا ہوتی ہےاتے گفظوں میں سمجھا نہیں جاسکتا اس بس محسوں کیا جاتا ہے خود بیرسہا خوش رہنے کی دعا دی۔ '' وْ اكْرُ نْ كَمَا كَهَا جِ؟'' عديله نْ اس جاتا ہے جورشتے آپ کے مان اور فخر کرنے کے کے ڈاکٹر کے پاس وزٹ کے بارے میں پوجھتے ہوتے ہیں اور اگر ان رشتوں سے ہی آپ کو ہوئے سوال کیا۔ سوائے تنہائی اور و کھ کے مجھونہ ہلے تو انسان کیسے ے وہ سیا۔ '' ڈاکٹر تو پر امید تھیں کہ جلد ہم ابنی قیملی اور جیتا اور روز مرتاب ..... معمل نے ای تم شروع کرسکتے ہیں، مکراحتیاطاً اس نے چھوٹمیٹ آتھوں ہے عدیلہ کوریکھتے ہوئے کہا۔ كروائي جن كى ريورس آج كل مين آ « دمشعل خود کواتنی اذیت مت دو، اچھے کی جائے کی۔"متعل نے بھیل سے اسے اسے اميد رکھوتم يقين كرو كيمهين حاشر سے بہت اچھا اور حاشر کے ڈاکٹریہ جانے کی ساری روواوسنائی اور محبت كرنے والا محص مل سكتاہے جو مهين توعد بليها ثبات مين سر بلا كرره كئ\_ تهاری ساری تمزرویون دکھوں سمیت قبول كرفي كا حوصله ركمتا ب، ثم جانتي موكه عناول محبت کی دنیا میں قدم رکھنے والے جانے تہارے بارے میں سب جانتے ہوئے جی تهارا متظرب اس كامحبت كى قدر كرو، حاشراس ان کربدایک مسی جہاں ہے جس کے شب وروز ایے بی ہوتے ہیں، ہیں رکے رکے سے ون قابل جیں ہے کہ تم جیسی لڑ کی کو ڈیز رو کرے۔'' اور کہیں تھبری مولی می شامیں محبت کی دنیا میں عديله بفسعل كالاتهائ الهيش ليت موك قدم رکھتے ہی عقل سلب ہو جالی ہے، محبت صرف کہاتو مشعل نم آ تھموں کے ساتھ مشکرادی۔ ''عدیلہ ہم محبت کی قدر کر بھی لیں تو اسے وہ ہی دیکھتی ہے جو وہ ویکھنا جا ہتی ہے اور محبت وہ ہی بناویتی ہے جو دہ بنانا جا ہتی ہے اور جس پر سہ ابنا نصيب تبيس بناسكته بين كيونكه نصيب اورول وارد ہونی ہے وہ ہے جی سے کھڑا ویکھا رہ جاتا مل ہمیش منی رہتی ہے۔ جونصیب مل ہوتا ہے وہ ہے، کوئی تاویل کوئی ویل کام میں آئی۔ دل میں جمیں اور جو دل میں ہوتا ہے وہ تھیب اس کے سرشاری سے اٹھتے قدم ہستی میں میں اور جس ایجھے اور محبت کرنے والے محص مستراتی وهبرے یے منگنانی وہ اس خوبصورت کی تم بات کر رہی ہو میں ای کی جہتری حامق جہاں میں محررہی تھی ہتلیاں اس کے سنگ تھیں ہوں اس کی ماںء اس کی میلی کی بہت امیدیں جَلنواسے راستہ ویکھاتے ہتھ، کچولوں سے بھرا وابستہ جیں اس ہے، میں میں جا ہتی کے میری وجہ آراسته برراسته تعااوران کی ونفریب خوشبونین، ے أبين كوئى دكھ يا تكليف ينجے "مشعل نے من کے آئن میں ہلچل می میاز ہی تھیں۔ انردی ہے کہا تو عدیلہ اس حیاس ول لاک کو یرندوں کی چیجہاہے، ہوا کی شرارتی، ا کھے کررہ گئی جوسب کا بھلاسوچی تھی۔

مجی مشعل سے پچھ جاہا نہیں تھا صرف اس کا ساتھ یا نگا تھا مگر بہت عزت واحز ام کے ساتھ یا مشعل کی ہر تکلیف ہر ورد کو وہ پہلے ہی جان جاتا تھا، نہ جانے کیسے مشعل اکثر خیران ہوئی تھی کہ وہ اس کے ہارے میں اتنا کیسے جانتا ہے۔
"اور وہ ہنس کے کہتا تھا کہ پچی محبت میں الہام ہوتے ہیں ہمرتم نہیں سمجھوگی۔" اور مشعل الہام ہوتے ہیں ہمرتم نہیں سمجھوگی۔" اور مشعل مسب پچھ بھے ہوئے بھی انجان بننے پر مجبورتھی۔

"توتم نے ایک بار پھر حاشر کا اعتبار کرلیا ہے۔" ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد جب مشعل دوبارہ آفس آئی تو عدیلہ نے ساری بات سننے کے بعد کہا۔

"بال بین این بندهن کوایک موقع اور دینا چاہتی ہوں۔" مشغل نے گہری سانس لینے ہوئے۔ کہا تو عدیدات و کو کررہ کی ۔ موث موقع کی ساتھ کیے ذیر کی ۔ مشغل تم ایسے خص کے ساتھ کیے ذیر کی گرار نے کا سوج سکتی ہوجس کی ساری زیر کی وقو کے سے عبارت ہے، جس نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے ہی غیر فورتوں سے مراسم رہ کھے اور اس جب اسے کسی نے چھوڑ دیا ہے تو اسے تمہاری وفاواری اور شرافت کی قدر آئی ہے۔" تمہاری وفاواری اور شرافت کی قدر آئی ہے۔" عدیلہ نے تی ہے کہا۔

اور مشعل سب ہجر بھول کرا ہے ٹو شنے گھر
کو نے سرے سے بہانے میں لگ کی اور عزاول
خاموثی سے بیجے بث گیا تھا کہ اس کے لئے
مشعل کی خوثی اور رضا سے بیڑھ کر پچھ نہیں تھا،
اس کی جنونی محب بھی نہیں مگر وہ جتنا اس سے دور
حانے کی کوشش کرتا تھا وہ انتا ہی اسے اپنے پاس
مصوں ہوتی تھی۔
مصوں ہوتی تھی۔

W

W

W

ρ

a

S

0

مضعل ہے وہ اب ایک انجھے دوست کی طرح ہر بات شیئر ضرور کرتا تھا مگراہے ول کی بات ہونٹوں پہنیں لاتا تھا کہ دہ کسی اور کی امانت تھی، مگراکٹر ندات ہی نداق میں کہتا تھا۔

ستر یہ حوریں کروی رکھ کر ہم تھے جنت میں اوھار مانٹیں مے "اس دنیا میں جمیں تو کیا ہوا آگی اور ایدی ونیا میں ضرور ہم ملیں مے۔ جہال مجر کوئی ہمیں جدائبیں کر یائے گا۔ وہ ہر تماز کے بعد شدت سے بیدوعا کرتا کہ اللہ باک جمیں آخرت میں ایک کر دینا۔اس و نیامیں مجھے مشعل عطا کرنا اور یہ بات وہ اکثر محتمل سے بھی کہا۔ مشعب اس کی یات سن کر بھی تو جیران ہوئی اور بھی ہنس پڑلی تھی، وہ جانتی تھی کہ عنادل بہت احیما ہے اور پیہ اچھا سامھ اس کے میکھے خوار موبداسے منظور مہیں تھا، ای لئے وہ بہت طریقے سے اس بینڈل کرنے لگی تھی مشعل جانتی تھی کہوہ اپنی بیوہ مال اور مامول کا اکلوتا وارث ہے جن کی بہت ی امیدیں اس سے وابستھی، وہنیں جا ہی تھی کہ عنادل خود کواس طرح اس کی محبت میں تباہ و برباد كر لے يا متعل كى حد سے برحى حماسيت اور رشتوں ہے محروی تھی جواسے عناول کا اتنا خیال اوراحياس تقابه

سب ہے بوی بات مشعل جانتی تھی کہ عنادل کی محبت ہر غرض سے پاک ہے اس نے

''اور پلیزتم میرے لئے دعا کرو کہ میں اور

حاشرایک نی زندگی کی شروعات کرنے کیے ہیں،

اب ہم اپنی ٹیلی کی بنیا ورحیس کے اور انشاء اللہ

and the Con

**8**₹

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY.COM

بادلوں کا اس کے چہرے کوچھو کر گزرنا سب کھ

كتنا دلفريب تفاوه اسطلسي جهال مين أتحربهت

خوش ومکن تھی، اس کی اسی کی جلترنگ سے فضا

W

W

W

a

S

S

t

C

معتل سے کی ملے کی آس کے بنا۔ موندلیں۔ "عربليه بدسب كيا بي مضعل يحصل بندره عنادل کی نظریں وعد و پیسے باہر کچھ ڈھونڈ ری تھیں، اس کے چرے پہلستی اور اوای کے تارات بہت واضح تھے، عدیلہ نے مہری سائس ون سے آفس ہیں آئی ہے اور اب بیدر برائن۔'' عنادل نے مضعل کے ریزائن دینے کی خبر سی تو فوراً عدیلہ کے ماس تقیدیق کرنے کے لئے پہنجا ليتے ہوئے اس كى طرف ويكھا مطعل سے بھى جو لیب ٹاپ کھولے کام کر رہی تھی، عنادل کی آفس مين آئي هي ادراس كاموماتل بمي آف تفاء بات من کرایک کھے کے لئے کی بورڈ یہاں کی کنج آورز میں عنادل نے عدیلہ سے مشعل کی غیر الكليال ركيس عين اور چردوباره ده تائب كرنے حاضری کے بارے میں بوجھا تو عدیلہنے لاعلمی كاظهاركرت موئ كند جاچكادئي-"عناول! میں نے مشعل سے بات کی تھی ''عنادل اس میں پریشان ہونے والی کیا است مجمانا جابا تفاعر ..... " مجد موج كرعديل بات ہے، حاشر کا کا نٹریکٹ اپنی میٹی سے حتم ہو کیا ہے اور وہ لوگ واپس کندن جا رہے ہیں۔' نے جھکتے ہوئے عنادل کو بتایا تو وہ لب سینج کررہ عديله في معروف لهج من كما توعناول بينيني سےاسے دیکھنے لگا۔ "عنادل وه ان ني زير كي ان مرضى اورخوش و مركيا وه يج يس مجهسا تن دور جان داني کے ساتھ حاشر کے ساتھ کزارنا جاہتی ہے میرا ہے؟"عنادل نے خودسے سوال کیا ادراس کا دل خیال ہے ہمیں اب اس کا خیال دل سے تکال ڈھب سامیا، وہ آفس آئی اس کی نظروں کے وینا جانبے آئی فعنک مہیں اس کے رائے سامنے تو تھی تمراب ہیں.... وہ پھرعدیلہ کی طرف میں ہیں آنا جائے۔' عدیلہ کی بات من کرعناول متوجہ ہو کر بولا۔ وومشعل من ہم سے ملنے تو آسکی تقی ی سے ہیں پڑا۔ " مجھے بھی کسی غرض نے اس رہتے ہے ہیں تاں، وہ میری فون کالز کا بھی جواب میں دے تحينجا بعديله بتاخيس ووليسي توت ہے جو جھے رى، كياتم شيور ہوكہ وہ بالكل تمك ہے. راستہ بدلنے ی تیں وی ہے۔ "عنادل نے بے عنادل کے موال بیعد بلہ تعنگ کر اسے و بلیمنے لکی بی ہے اعتراف کیا اور پھرسر جھٹک کر بولا۔ یا خدایه محمل می کس منزل پر کھڑا ہے، بیرکون " خر مرے لئے اس کی خوتی سے زیادہ ی آ کمی ہے جو انجام کی صورت اس پر اتری کھے بھی اہم جیس ہے، اگر وہ ای میں خوش ہے ے۔اور محر تظرین جراتے ہوئے بول۔ تو..... مرنجانے کیوں میرے دل کو عجیب سا وہم

دوڑنے لکی تھی اور رہیش اسے عمیب بے چینی اور اضطیراب میں جتلا کر رہی تھی، کہ پھراس کے قدم محورتص ہو مجئے اور اس کے قدموں کے یاس ہے خاک اڑنے لئی تھی، اس وائرے کے اندر وہ تو رتص جیسے صحرا کے بگولوں کے ساتھ اڑ رہی ہو۔ اس منہری، ناریجی رنگ کی تیش نے اس کی روح کو بھی اینے ہم رنگ کرلیا تھا، اس کی ذات خاک بن کرفنا کے رہتے بیدگا مزن ہو چکی تھی اور فالومیرف عشق کرتاہے میعشق می ہوتاہے جوہر بازار سخفل خلوت میں جلوت میں محورتص گرا ویتا ہے اور رقص کرنے والا کون و مکان مجول کربس ایک ہی تال پرفدم رکھتا آھے بڑھتا ہے بیرجانے بنا كباب والهي كاراسترنبيل يعشق مين فنا هونا بي اس کی بقاہوتی ہے اور وہ معی محبت کی ونیا سے نکل كر مختق كے حصار میں آچی تھی۔اور جس کو مختق ایے حصار میں لے لے، اس کے لیے خاک حبين جيوزتاب

میری وحشت او میرے یاؤں کنے بی نیس ویل سرخانه سر تحفل سر بازار ی وقصم \*\*\*

وو ممبرا کرایک دم سے اٹھی تو اس کی سالس تیز تیز چل رہی تھی اس نے ایک نظرایے ساتھ موتے حاشر یہ ڈالی اور پھر سائنڈ عبل کے مائی کا كلاس الفاكرياني بياب

م کھے بہتر محسول کرنے کے بعد وہ دوبارہ کیٹ کئی اور اینے عجیب وغریب خواب کے بارے میں سوچنے لگی، ''نیجانے بیاب کس بات کی طرف اشارہ ہے۔ "مصعل نے پریشان ہوکر سوحاات لك رباتها كهاس كاجسم و جال الجمي بعي ایں پائل سے جل رہے ہتھی ٹھنڈی ٹھنڈی سیحی میتھی عشق کی ٹیس ، جونہ جلتی ہے اور نہ جلائی ہے، بس ساگاتی ہے۔مشعل نے تھک کر ایکھیں

گورنج اٹھتی تھی، وہ ای خوثی کے ساتھا پنے آسالی لبادے کوسنیوالتی آ ہے بڑھ رہی تھی ایک جگہ نظر یر تے ہی ٹھٹک کردک گیا۔

W

W

W

ρ

a

m

سامنے زمین بیرناریجی سنبری ادر مختلف رنگ برلتی کوئی چز بوی مجلی معلوم ہو رہی تھی اپنی خوبصورت مجميل جيسي أتفحول من حيراني لئے وہ دمیرے وحیرے قدم برد حالی اس کی طرف برخی اور باین آیردوزانون بینه کر جنگ کراس چمکتی چز کو دیکھنے لگی، وہ انگاردل کا ڈمیر تھا اس میں ہے تکلنے والی بلکی الکی حرارت بہت سکون آ در تھی، انگاروں کے بدلتے رنگ بہت خوبصورت دیکھائی دے رہے تھوہ اردگردہے نے نیاز ہو کر بہت مکن ہے اعماز میں ان کو دیکھتی اچا تک أيك ا تكاره المحاكرا عي خوبصورت بعيلي بيدر كه ليا، اس کے ہاتھ لگاتے ہی اٹکاروں کا ڈھیر فس شعلے

وه ای گلابی وسفید تغیلی بدر کھے انگارے کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی آہتہ آہتہ اسے احساس ہوا کہ انگارہ کی پیش پوھنے تھی ہے اور اں کی جھیلی ہے ہوتی سارے جسم میں مصلنے لی ہے، اس نے کمبرا کرایا ہاتھ جھٹکا اور خوف زوہ ہو کرآگ کے بلند ہوتے شعلوں کو دیکھا، وہ تورآ كرى مونى اورخوف سے چند قدم ميتھے ہی اور يكدم يتجيم مؤكر بها كنے كلي توساكت روكني-اس کے جاروں طرف دائرے کی صورت

میں آگ روش می ، وہ اس دائرے میں قید می ، عمر حیرت کی بات ہے تھی کہ اس دایڑے کے باہر وه تصمی دنیا ای طرح تظرآ ری میمی، وه محبت کی د نیاای طرح سحرانگیزاور دلفریب تھی۔

اس نے کھرا کرائی جھیلی کی طرف دیکھا جہاں یہ انگارے والی جگہ جل چی سمی آگ کی میش اس کی رکول میں خون کے ساتھ ساتھ

لگار بہاے جیسے کھے ہونے والا ہو، مرکیا؟ بيمجھ

میں نہیں آتا۔' عنادل نے الجھتے ہوئے کہا، تو

عدبلہ اس کے وجیبہ چرے یہ تھلے محبت اور قار مندی کے رنگ و کم کررو گئی۔اسے شعل کی خوش

تقيبي يررفتك آيا يدخض كتني تحي محبت كرتاب

" ہاں وہ ہالکل تھیک تھاک ہے، دراصل وہ

''بول'' عنادل نے ممری سانس کیتے

بری ہے تاں اپنی پیکنگ کرنے میں ، اس کئے

ہوئے کی گری سوچ میں کم ہوتے ہوئے کہا۔

ٹائم میں تکال یار ہی۔''

W

W

کی جیل ی ممری آجھوں میں اثر آیا تھا،اس کے چرے بیراتی فکر مندی اور اپنائیت می کہ وہ کسی خواہش کے اوحورے بن کی چھبن کومحسوس کرتا اب سینے کرفق میں سر ملانے لگا۔ · «نبیں میں حبہیں کسی گلٹ پشیمانی یا تکلیف م من بين د تحصكتان " تو پھر دعدہ کر وجھ سے اپنی مدر کی خواہش کی تحیل کرو گے،اہے ماموں کی آس کو کہیں تو ژو مے وعدہ کرو کہتم ٹانیہ ہے بیٹادی کرد مے، اتی دل کی آمادگی اور خوشی کے ساتھ اس کے سب حقوق وفرائض پورے کرو گے۔"مشعل نے اپنی ہات بیرز در دیتے ہوئے کہا تو عنا دل تحی سے ہنس اس کی زبان میں اتنا اثر ہے کہ نصف شب

W

W

W

a

O

C

t

C

وہ روشن کی بات کرے اور دیل جلے تم جاہتے ہوتم ہے چھڑ کر بھی خوش رہوں لینی ہوا مجھی چکتی رہے اور دیا جلے "م مج میں بہت حساس ہو، میری سوج ے بھی زیادہ، جو ہر سی کی تکلیف کوفیل (محسوس) کر منتی ہو ادر تم جانتی ہو کہ حساس لوگوں کے دل کتنے زم اور نازک ہوتے ، تعث ہے جی زیادہ نازک اور حساس ول آج کل کے دور میں بہت کم ہوتے ہیں، شکر بجالایا کرواس ذات كاجس في مهيل من كي خولصورتي سے بھي نوازاہے۔"عناول نے نری سے اس کی ناک کو حیوا تو وہ اس کے لفظول کے سحر میں کھوئی ایکدم سے نیندے جا کی تھی اور اس کی شرث چھوڑتے ايك قدم يحصي الى ال

"ابینے وعدے میہ قائم رہنا عنادل اور مجھ سے کئے اس ایک آخری وعدہ یہ بھی۔" مشعل نے اینے نیلے رنگ کے آگل کو سمینتے ہوئے کہا اور واپس جانے کے لئے پنتی -

ست ہو، بھی بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں تہاری ہتی میں ڈوب چکا مول۔ "عنادل نے محصے محصے لیج میں این بالول میں ہاتھ چھرتے ہوئے

"اور جب وهمجھدا رکزی میری باتوں پر ر حے لکتی تو نجانے کیوں مجھے ایسے لکنے لکتا تھا ك تسمت مجھ يدم مريان مونے لكى ب اور تم میری.....خیریهال مبین تواس دنیا مین بی سی ، مين اين رب سي تميارا ساته ضرور ما تكول كا-" عنادل نے تم ہوئی آتھوں کے ساتھ مسراتے ہوئے آسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا۔ " يَا لَبِين كِما كِما كَمِّةِ رَجِهِ بِين آب، اجِما بھے یاد سے اپنی شادی کی تصویر س میل کرنا اور ائی سز کو لے کر لندن ضرور آنا۔" معمل نے ا یکدم بات بلنتے ہوئے کہا، وہ جانتی تھی کہ عنادل كرشيت كى بات اس كى مامول كى بنى ثانيه پل رہی تھی مرعناول ٹال مٹول سے کام لے رما تناءای نے انجی تک کھھ فائٹل جیں ہوا تھا۔ "ندان اجها کرلتی ہوتم،میری مسز.....!" ''اونہہ....!'' عنادل نے تخی سے سر جھنگتے

عناول نے سنجید کی ہے کہا تو مشعل نے تھنگ کر ال کی طرف دیکھا۔ "ياكل بن كى باتيس مت كرو، كياتم حابة اوكيش سارى عراس Guilt كالحيكار دول كم میری وجہ سے تم ایک نارل اور ملل زندگی لاارنے ہے محروم رہے ہو۔"مشعل نے اس فاترث و این طرف موزا، تو وه اسے چپ جاپ و میماره کمیا، شام کا ساراسنبراین اس

"بيد يوسك اس دنيا من بهي اوراس دنيا

"No,one can occupy"

مِن بَلِي تمبارے لئے بھی خال ہے۔''

لہروں کے شور میں اس کی انجر نی سنجیدہ می آ وازیبہ عنادل نے گر دن موڑ کراہیے ساتھ کھڑی سمندر جیسی مجری لڑکی کو دیکھا تھا جو ابھی بھی سامنے د مجدر ہی تھی اس کی نظروں کے ارتکازید، مجبور ہو کراس کی طرف و یکھنے لگی، پھرتظریں جراتے

''جہیں جی مجرکے دیکھ لیٹا حابتا ہوں کیونکہ آج کے بعدان آتھوں کے خالی کاسے میں تہمارے ویدار کے سکے تبیں کرے گے نال'' عناول نے توئے ہوئے کہتے میں کہا۔عنادل کے کیچے میں بریسی تزیہ تھی جس نے متعل کے ول و المحتمى من في الله تقاخود يرقابو يات موس تعل نے رخ موڑ لیا اور دھیرے سے بولی

"بال مرصرف تهادے لئے۔" عنادل ئے زیرلب کیا تھا جوشعل نے س کربھی ان سنا

دومشعل ایک بارا درسوچ لو، مین مهبین آج<sup>ا</sup> آبھی اینانے کے گئے تیار ہوں۔'' عِناول نے ایک آخری کوشش کرتے ہوئے کہا تومشعل اسے ویکھتی تغی میں سر ہلانے لگی۔

''عنادل! فيصله تو ہو چکاہے،ميري کوئي راه مجيءَم تك ميس آلي ب، بهتر ب كرتم جلني جلدي ایں ہات کو مان لو کے تہارے گئے بہتر ہوگا۔'' شعل نے وهیرے ہے اے سمجھاتے ہوئے کہا' تو عنادل کی ہے بنس کر بولا۔

" بھی بھی مجھے لگتا ہے کہتم بہت مجھدار ہو اور بہت کمری بھی یونو واٹ ؟ تم گری تو سے میں

"كيا بوا؟ الي كيول و كم رب مو؟" مشعل نے اس کا دھیان بٹانے کے لئے سوال

آج ایک گھر وہ دولوں ساحل سمندر بیا موجود تھے فرق صرف اتنا تھا کہ آج مشعل نے خود عنادل کوفون کرے آخری بار ملنے کے لئے بلایا تھا، کیونکہ دو دن بعد وہ ہمیشہ کے لئے کندن

دونول تنى دىر سے جاموش كھرے سمندركى لہروں کو کن رہے تھے، مشعل نے آج مجمی نیلا آسالی رنگ کالباس بہنا ہوا تھا،مشعل کی وجہ سے عنادل کو بھی اس رنگ ہے عشق ہو گیا تھا۔

"هل يرسول لندن جا ربي مول اين نتي من تمہارا فنکر بدادا کرنا جاہتی ہوں تم نے ایک العجم دوست كي طرح ميرا ببت ساتھ ويا ہے، مجھے توشنے سے جھرنے سے بچایا ہے، سمیٹا ہے ہم سے منے تبہاری وجہ سے میں نے جانا کہ خلص دوست کا ساتھ ہوتا گئی بڑی خوش تھیبی ہے۔''

ہوا ہے کھ دن سے میں خواب میں سنسل اسے یریشان اور رویتے ہوئے و کیور ہاہوں ، اگرسپ تحیک ہے تو میرے دل کو بیے ہے جینی کیوں؟' ''شاید میں سیج میں یا کل ہو گیا ہوں، کچھ سمجھ کہیں آتی مجھے''عناول نے تھکے ہارے کہج میں کہا تو عدیلہ نے چیکے سے اپنی تم آتھوں کو صاف کیا، شکر ہے کہ عناول اس کی طرف متوجہ نہیں تھا در نہ عدیلہ کے آئسود مکھ کر تھٹک جاتا۔ '' دراصل تمهارا دل مجمی حقیقت کو قبول نہیں

'' بيانهيں کيوں؟ دل کو عجيب سا دھڑ کا لگا

W

W

W

ρ

a

m

كر رما ہے اى كئے تم اتنے الجھے الجھے اور یریشان ہو۔' عدیلہ نے خود ہر قابو یاتے ہوئے وهرے سے اس کے کدھے بیرہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو عناول اسے خالی خالی ہموں سے

زندگی کی شروعات کرنے، مگر جانے سے پہلے

دلفریپ خوشبو کے زیراثر بلکا سام سکرا دیتا تھا۔ آج وہ بے تکان بول رہی تھی، جسے اسے ول کی ساری یا تیس کرنا چا جتی ہو، جبکہ وہ خاموثی سے اس کوسنتا آگے بڑھ رہاتھا، جبکہ وہ خاموثی ے اس کوسٹنا آئے بڑھ رہاتھا، ای طرح دونوں یا تیں کرتے چھوتی ی جھیل کے گنارے آ بیٹے، تشعل نے اپنی محمولوں والی ٹوکری ماس ہی رکھ وی اور جھیل میں تیرتی بھٹوں کی طرف اشارہ كركے خوتی سے چھ كہنے فلى اس نے مسكرات ہوئے اس کی بات سی می اور پھر مستل نے آ ہستلی سے ایناسراس کے گذرھے بیدر کھ دیا تھا، اس نے نری ہے اینا ایک ہازواں کی کمر کے گروٹھائل كركےاہے اسے جسار میں لے کیا تھا، ان محول کے بدلے اگر کوئی دو جہاں بھی ویتا تو وہ کینے ے الکار کرو ہے۔ یہ اس مل زعم کی کتنی کلمل اور خوبصورت لگ ری می کوئی ان ہے یو جمتااس سے زیادہ کی جاہ وونو ل کو بی جیس تھی۔ \*\*\*

W

W

W

a

S

C

0

عناول ایک وم سے گہری نیندسے جاگا تھا اس فے اسے بائیس طرف سول ٹانید بدنظر ڈالی اور چرایک وم سے ایل وائس طرف و یکھنے لگا مشعل کالمس اس کا احساس انجی بھی اسے محسوں

الجي بھي اس كي تيز تيز چلتي سانسوں ميں سے اس کے بالوں اورآ چل کی خوشبوآ رہی تھی وہ اسے چرے یہ املی ملی اس کے سانسول کی حدت محسوس كرد ما تها، عناول في ياؤل بيدي فیجے لٹکائے اور سر جھنگ کر مجری محری سائس لینے کا محرسائیڈ میل سے یالی کا گلاس افھا کر لوں سے نگایا، باہر بہت تیز بارش ہوری می بادلوں کے کرجنے کی آوازیں بہت واستح میں۔ اوجود نه جانے مشعل کی طرف سے ایک وھڑ کاسا نےوں تھا اور اس نے ان گزرے بایج سالوں میں اسے بے انتہا سوچے کے باوجود بھی اینے خواب مين جميس ويكها تقاب

جس په دو اکثر جیران نجمی موتا تھا کہ ایک فخض ہروفت ذہن بیہواررہے مرخواب میں نظر نہ آئے، یہ لیے منن ہے اور ایک ون اسے اس بات كاجواب بعي مل كميا تعا-

 $^{2}$ 

اس نے اٹھ کرائے خوبصورت کا پیج کی کھڑ کی کھولی، تو مختندی مست ہوا نے اس کا استقبال کیاء اس نے خوتی ومسرت کے ساتھ سامنے تھیلے مبزے کو دیکھا اچا تک اس کی نظر بھولوں کے ورمیان کمڑی پھول جیسی مصعل یہ رلی اور ایک ولغریب مسکرامث نے اس کے چرے کا احاطہ کرلیا۔

اس دوران معمل نے مجی اسے و مکیدلیا تھا اوردورے ہاتھ ہلا کم اے اسے یاس بلانے فل تمی، وه آسته آسته کالیج کی سیر میان از کراس -12 BUL

جس كاسفيدلباس مواس اوريا تها، اس کے کھلے بال موا کے زورے بار بار جمر رہے تے،جنہیں روایک ہاتھ سے مینی اور پھر جعنگ كر پيول چننے لئى تھى۔

ایے اپنے یاس آنا دیکھ کروہ بہت ول سے سران می اورا بی توکری میں جمع کے کے ریک رنگ کے پیول ویکھانے لکی تھی، وہ آج بہت خوش اورمطمئن لک روی می اس کی سنبری جبیل جیک آنکھول میں خوشی کے رتگ بہت واسیم سفے الادانول آستد آستد علت جارب منه بسعل کے ہوا کے زورے اڑتے بال اور سفید آ مکل بار الراس كے چرے كو محمورے تھے اور وہ اس

چھیا کیا تھا، بیداز تا قیامت کبروں میں بہنا تھا۔ پر عنادل نے بھی اس مینی ہے ریزائن وے دیا اور مشعل کے جانے کے پچھ عرصے بعد وہ مجمی ہمیشہ کے لئے یا کستان لوٹ آیا تھا۔

آہتہ آہتہ کرکے ذندگی معمول یہ آنے کا تھی، عنادل کو یا کتان میں جھی ایک سمپنی میں بہت اچھی جاب مل کئی اور جاب سکنے کے پھو عرصے بعد اس کی شادی روایتی دھوم دھام ہے

عنادل نے ہر ممکن طریقے سے مشعل مملانے کی کوشش کرتے ہوئے خود کو اپنی زعد کی میں ملن کر لیا تھا، اس کے لئے اتنا اطمینان ع کافی تھا کیمشعل اپنی مرضی ہے ایک اپھی اور مطمئن زعر كى كزار ربى ہے، ايك سال بعد ال عناول اور ٹائید کی ڈیر کی میں دعا کی آ مدنے رنگ مجر دیئے تھے، بدزندگی کا سب سے خوبصورت

عنادل نے اسنے ول کے ایک کونے کو لی کی یادوں سے سجا کر پھراس کا کواڑ بہت مضبوطی ے بند کر کے جانی کہیں دور پھینک دی تھی۔ ان كزرك يان سالول من ، بطامروه كاف حدتك تارل زعركي كزارر باتفاء

مكروه كيا كرتا ال محبت كاجوا جا تك تهي ہے کی بھی ونت اس کے سامنے آ کھڑی ہوگی تھی اور وہ ایک وم سے اینے حال سے کٹ جا ا تھا، وہ اسے بھلانے کے لاکھ دعوے یا کوشش کھا عربيهي سي قيا كه ده النه آج بمي بحول مين يا تھا۔ بھلاخود کو بھی کوئی بھول پایا ہے، اک کیک محمی جو ہمیشہاں کے من میں رہتی۔ عناول عا کورہتا تھا کہ وہ جہاں بھی رہے خوش رہے۔ اپن دعاؤل پر مین ہونے کے

" مرتم نے اپنا آخری وعدہ مجھے کیا تو نہیں ابھی تک کہ وہ کونسا ہے۔'' عنادل نے اسے یاہ ولاتے ہوئے لکارا تو وہ اسے خیال سے چونک کر پلتی۔

W

W

W

ρ

a

0

0

m

ار چنی۔ ''ہاں وہ.....'' مشعل ڈرا کو مڑی اور پھر

''وعدہ کروعنادل کہتم مجھے بھول جاؤ کے اور دل سے بھی بھولنے کی کوشش کرو کے۔" معل نے ابنا نازک ہاتھ سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، ایک دن ای طرح ای جگہ بدعناول نے بھی اینا ہاتھ پھیلا کر اس سے مجھ مانکا تھا، عنادل نے اس کے تعلیے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور

جو مجولئے کا سوال ہے میری جان ہیہ مجمی کمال ہے تو نماز عشق ہے جان جہاں محجے رات و دن میں اوا کروں "ا ار مهیں خود سے جدا کر سکتا ول سے لكال سكنا تو بهت يملي كرجكا موتا-" عناول في اس کی طرف سے رخ چیرتے ہوئے کیا تو شعل نے نم آنکھوں کے ساتھ اسے تھیلے خالی ہاتھ کو ویکھا جو آج خالی تہیں رہا تھا، اس کے چرے یہ آنووں کی کیری بہت واقیح میں، عل نے ایک آخری نظررہ موڑے کمرے عنادل بيه ۋالى اور بھاكتى مونى وبال سے چنى كئ -عنادل کو ایکدم سے ہی فضا کا خالی پن محسوں ہوا اور اس نے ملٹ کر ویکھا تو وہ وہاں ہے جا چکی تھی۔

عنادل کی آنکھوں سے کی آنسوؤں خاموثی سے اس جگه کرے جہال وہ ووٹول جمیشہ جمیشہ كے لئے جدا ہوئے تھے، سمندركى ليرول نے ایک اور محبت کو سیح موتی کی طرح اپنی تهدیس

حاشرا درمتعل كوايذ زجبيا مرض لك چكا تفاء کی عجیب وغریب باتیں س کر کھبرا آتھی اوراہے ان کی ربورس کے مطابق دونوں +HIV تھ، کے کندھے یہ ہاتھ دھ کر بولی۔ "کیا ہو کیا ہے خاشر حمہیں، اس طرح حاشر کی بیاری کائی آگے جا چکی تھی جبکہ مشعل کو کیوں کمہدرہے ہو؟" حاشرنے اپنے کندھے یہ زیاده وفت میس مواتها اس کا علاج ممکن تھا اب دهرااس كا باته اين باتعول مين تمام ليا.. ایسے حاشر کی ساری اوحوری باتیں مجھ آنے لکی وومشغل! الجفي حمهين سب بيا چل جائے گا میں اس نے زندگی کابدرخ اس بصورت مہلو يه جمي مجيس سوحيا تھا۔ مر میں تم سے ایک درخواست کرتا ہول کہ تم وانثر کی غلط محبت نے اس کے ساتھ ساتھ سب کھنے جاننے کے بعد مجھے سیے ول سے مشعل کی زیرگی کو مجی روگ نگا دیا تھا، نجانے معاف كرديناءتم بهت اليمي اورمعصوم موء افسوس مشعل كواس كم صم حالت ميس بيشي للني دير موكئ، کہ میں نے دفت بیتمباری فدر میں کی اور شاید مجھے ای بات کی سزا مجی کی ہے مرسمیں آنووں سے ترچرے کو صاف کرتے ہوئے اس نے وال کلاک کی طرف دیکھا جو مسح کے كيول ..... واشر في توقي محوث لفظول مين م کھے کہنا جایا اور پھر فائل اس کی کود میں رکھ کر سات بچارہے تھے، ساری رات اس نے ای کرح میٹھے بیٹھے گزار دی تھی مشعل نے آج بہت لر کھڑاتے قدموں سے اٹھ کر اندر کرے کی وهی دل سے اپنے اللہ سے شکوہ کیا تھا، جس نے طرف بوھ کیا، کرے کے دردازے کے پاس اس كى زندگى ميس كونى خوشى جھى كلمل تبييں للسي تعي ... 📆 کراس نے مڑ کر حسرت دیاس بھری نظروں ہے معمل کی طرف دیکھا تھا جو فائل کھول رہی تھی "مرنا تو ہے ہی تو کیوں نال ہم اس وقت کا اور بیاری کا سامنائل کرجمت و بیادری سے ادرائدرجا كركمرككا دروازه بتدكرلياتها معل نے الجھے الجھے انداز میں اسے اندر کریں۔'' مشعل کے ذہن میں ایک سوچ لہرانی جاتے ہوئے ویکھا تھا چر کھ سوج کر کود میں اور وہ ایک عزم کے ساتھ اتھی ادر اینے آنسو موجود فائل كو كمول كرد يكھنے لى، تو چوك كئى بيده یوچھتی ہوئی حاشر کے کمرے کی طرف بردھی تھی۔ نمیث کی ربورس تعین جو ڈاکٹر نے چھون ملے مرے میں ہر سوائد حیرا سا جھایا ہوا تھا، مشعل نے آمے بر حکرلائث آن کی تو حاشر کوبیا مشعل نہ جی کے عالم میں ایک ایک معے کو یہ آ را ترجیما لیٹے ہوئے یایا، مشعل دھیرے جئی میک دم سے بری طرح سے تعلک کردک کی دھیرے چکتی اس کے پاس آئی ،اجا تک اسے غیر ای کی تظرول کے سامنے زمین و آسان کھومنے معمولی بن کا احیال ہوا تھا وہ جھک کر حاشر کو ہاتھ لگا کر و میصے لگی اور پھر ایک دم سے تھبرا کر لئے تھے اور وہ مجھٹی مجھٹی نظیروں سے منفح یہ تظرين جمائ بيتمي موني تهي، اجا يك فائل میت مارے پیرزاں کی گودے پیسل کرنیے اس نے بے مینی ہے اس کے بے جان اور

نے اگلاصفحہ میکنا تو ان دنوں میں وائیں مین ا " آج اتے عربے بعد اے خواب میں جب عدیلیہ نے مشعل اور حاشر کے واپس اندال دِ مِكْعا ہے، اتنا خوش ، اتنا مكن ، تمرمير ہے ساتھ۔'' -ቱቱቱ جانے کا بڑایا تھا۔ عنادل نے الجھتے ہوئے خود سے موال کیا، ویچھلے م کے وٹوں سے اس کا ول بلاوجہ ہی بہت اداس سا این عجیب وغریب خواب میں الجھی سفوا ادر یریثان تعامعتل کی طرف سے مجیب سے ا کلی منبح آفس بھی نہ جاسکی، اس کے دل عجر واہے اے ستارہے متعے، آج خواب میں اے و كي كرمطين تو موا تفا مراس اين خواب كي سمجه بريثان ادر الجما الجها بوا تفاء سارا دن السيع کز را، رات موچکی می اور حاشر کا میجھ بیانہیں تھا۔ ں ں۔ اور پھر مجھاس دن آئی جب اے ڈاک اس كاموبائل بحي آف جار باتفا، رات كا درميال پېرشروع يو چکا تھا، مصعل پريشان ي لا و کچ 🚅 کے ذریعے ایک پہکٹ وصول ہوا تھا،جس پر بیجیجے والے نے اپنا نام سمٹر مارید کھا تھا اور ایڈریس جیمی ہوئی می ، ای وقت کسی نے فلیف کے لاک لندن کے ایک ٹرسٹ ماسیکل کا تھا۔ میں جانی تھمانی تو مسعل نے چوک کر در وار

بيان دنول كي بات مي جب زويا كي شادي کی طرف و یکھا، جہاں سے حاشر لڑ کھڑا گ کے دن تھے اور منادل کو ایک دو پہر ایک یارسل ہوئے قدمول کے ساتھ اعدر داخل ہور ہاتھا ،اس وصول ہوا تھا مجراس کو تھولتے ہی اس پیر حقیقت نے باتھ میں ایک فائل بھی پکڑی ہوئی تھی۔ کے ایسے در کھلے بتھے کہ وہ حیرت ومردے ہے '' حامرتم نے مجر کی ہے تم نے مجھے مُنگ ہوکررہ کیا تھا اس سیاہ جلد والی ڈائزی نے وعدہ کیا تھا کہ بیر سب چیزیں چھوڑ در کے اسے کسی کی ذات کے ان چور کوشوں تک پہنچا ویا مشعل نے اپنے پاس آئے حاشر کو بے بھی ہے تھا، جو ایک راز کی طرح ہے کسی کے دل کے و ينمن موك سوال كيا\_ نہاں خانوں میں پوشیدہ تھے۔ حاشر اس کے قدموں کے باس بی مع

زویا کی شادی میں اس نے کیسے خود کوسنمالا ادر كميوز كيا تقايدوه جانبا تقايااس كإخدا زویا کی مہندی والی رات مشعل کی یادوں

کی ملغار سے نکینے کے لئے وہ سڑک یہ گاڑی ووراتا، إدهر سے أدهر بحرتا ربا اور بحرتمك بار کے کھر باتھ کراس سیاہ جلد کی ڈائری کو کھول کر

جس کے پہلے منع بد مناول کے نام کے ماتھ اس نے بہت خوبصورت لکھائی میں لکھا

"ان خوابول کے نام، جنہیں ویکھاتمہاری آ عمول نے تھا اور البیل جیا میں نے۔" مناول

عنا 96 مولاي 2014

2014 ( 97 ) هولاي 2014 <u>( 97 )</u>

ONLINEILIBRARY

جا کرے تھے۔ محراس کی نظروں کے سامنے ابھی بھی ریڈ

پن سے انڈرلائن کئے وہ لفظ کھوم رہے تھے۔

قالین به بیژه کمیاادر بے جنگم انداز میں بنینے نگا، کم

ا جا تک بی وہ زورز در سے رونے لگا، مستعل کے

یریثان نظروں سے اس کی طرف دیکھا جو اب

وومشعل آج سب فتم موگیا، سب مجمد می

نے خمبارا دل دکھایا تھا، منہیں وحوکہ وی

دومری عورتوں کے یاس جاتا رہا، شراب اور

شاب کے نشتے میں سب بھول کمیا تھا اور جب

میں نے سیچ ول سے تو ہد کی اور تمہاری طرف

ایمانداری سے قدم برهایا تھا کہ اجا کے قیمت

نے ایسا وار کیا ہے کہ سب چھومتم ہو کر رہ ا

ہے۔" حاشر نے روتے ہوئے کہا تومشعل ال

ردتے ہوئے کہ رہاتھا۔

www.paksociety.com RSPK PAKSOCIETY COM

سردد جود کودیکھا اوراس کے ماس نظریں دوڑانے

بات نیندی کولیول کی خال سیشی اور ایک سفید

کاغذ نظر آ میا، مشعل نے لرزتے ہا تھوں کے

W

W

W

a

k

S

0

C

S

t

C

m

W

W

W

ρ

a

m

ی جھے شاعری ساتے تھے ناں آج میں تمہیں تہارے ہی لفظ لوٹائی ہوں۔" جے اس قدر ہیں مکایتی ہمی س لے میری حکایتیں بچھے گر نہ کوئی ملال ہو میں بھی ایک تھے سے گلہ کروں نہیں اور پچھ بھی جواب اب میرے پاس تیرے سوال کا تو کرے مارا مجھے تو یتا ویے میں کیا کروں یہ جو ہولنے کا سوال ہے میری جان سے بھی کمال ہے تو نماز عشق ہے جان جہاں مختم رات و دن میں ادا کردن زعر کی عباوش جو ہو جسم و جال میں روال ووال اسے کینے خود سے جدا کرول تو ہے ول میں تو ہی نظر میں ہے تو ہے شام تو ای سحر میں ہے جو نجات جاہوں حیات سے مختم بمولنے کی دعا کروں " کیاعشق کی بارگاہ میں میری نماز محبت بھی قبول ہو گی؟ میں تمہیں ہیشہ کہتی تھی تاں کہ سجھے مجول جانا مرآج نہیں کہوں گا، آج تو میں یہ كبول كى كه عناول! مجھے بميشه ما در كھنا، أيك وعا كى طرح ،تمهارے دل كا جوكوند ميرے لي محق ہےاسے میرائی رہنے وینا میراجسم ننا ہوجائے گا مرمیری روح تم من تبارے دل کے اس کونے میں رہے گی ، جے میں تمہاری محیت کے رغوں کے پھولوں سے سجاؤں کی پھر مجھے کسی چیز کا نسی موت کا کسی جدانی کا خوف میس موگا، ہم اس

W

C

سے لڑنے کے ساتھ ساتھ دھی انسانیت کی خدمت بھي كرتى مى اوراس دوران بى مجھ يدي ور بے کی اعشافات موسے تھے کہ میں جران رہ مٹی تھی، تہاری یاد کی میک میری ہرسائس کے اعدر حي بي مي مهاري كي ايك أيك بات مهارا ایک ایک خواب مجھے ایسے از پر تھے جیسے میری این با تیں ہوں،میرےاسیے خواب ہوں،تم اس طرح مجمه من سام مح تنه كه خود ميرا اينا وجود كهين کم موکرره مما تها،تب مجصه میلی بارتباری محب کی قدر و قیمت کا اندازه ہوا تھا تب جھے یا جلا كهي جو بروقت اين رب سے محروم ره جانے كا هنكوه كرتى تعمى درامل لتني امير ادر مالا مال محي، جے اس دنیا میں الی مجی اور خالص محبت مل جائے جو دنیا کی ہرغرض سے یاک می جس میں ایک دوسرے کے وجود یہ محبت الہام بن کراتر فی تھی محردہ محص محروم کیے رہ سکتا تھا، بال میں بھی تبیں ہوں، اس کئے کہ میرے یاس فتکر کرنے کے گئے تمہاری محبت کا سرمایہ تھا مجر میں نے اینے رب سے حکوہ کرنا حجوز ویا ادرا بی ہر تکلیف برمبر کرنا شروع کیا اس تکلیف ده ناری سے الرف من تم في تبهاري محبت في مجھے بہت مهارا دیا تھا، تم تھیک کہتے تھے کہ ہم دونوں ایک ودمرے کی ذات کے کشدہ صے ہیں، جوایک نہ ایک دن ضرور ملیں گے، جا ہے میدونیا ہویاوہ دنیا، ہاری محمیل مجی منرور ہو گیء کچھ باتوں کی سمجھ بہت ور سے آلی ہے جب وقت عادے یاس جیس رہتا، حاشر میری زندگی میں آنے والا پہلا مرو تعاظم وه میری محبت کمیس تعا، وه میری ایک بیما کمی یا سہارا تھا جس کے سہارے میں چلنا جاجي محى مروه سهارا كتنا كمز دراور بودا لكلا تعااب با چلاہے بھے۔ چلواج میں تہیں کھ سناتی ہوں، ہر بارتم

مکر جب عدیلہ نے اسے عناول کی ہے۔ چینی ادر مصعل کے بارے میں آنے والے، يريثان كن خوابول كابتايا تومشعل جيپ ره كئ-پھر بے عد اصرار کرکے عدیلہ نے اسے ایک بارلندن جانے سے مملے آخری بارعبادل سے ملنے کا کہا تھا کیونکہ اسے اندیشہ تھا کہ شعل کے اس طرح احا تک غائب مونے ما چلے جانے يع عناول بعي بعن سنجله كالهيس اورساري عمرايك اس اور امید میں گزار دے گا اور بھی متعل آخری بار مناول سے ملنے کی تھی، جو اس کے اييخ ول كي مجمى خوا بهش محى اورجس كااندازه است لندن في كر مواتها.

**አ**አአ وه زگ جال میں اثر آیا لیو کی صورت وامن ول میہ بتا مجھ کو بیاؤں کیسے ''میں تہارے ساتھ تھارے سارے خواب جینا جا ہتی ہوں، میں تمہارے خوابوں کی ہارش میں بھیکنا جا ہتی ہوں،تم حیران ہو تھے ہی جان کر کہ میں ایسا کیوں جا جتی ہوں جبکہ میں نے بميشة تمهاري حوصله حكني كي تمي تمهاري محبت كو بمي تسلیم میں کیا تھا، اس لئے عنادل کداس وقت میں سی کی یابند می میں نے اپنی بوری ایما عداری اور حالی کے ساتھ حاشر کے ساتھ ہے ایے رشتے کو بھایا تھا، مراس کی مویت کے بعد بیل ہر یابندی ہر قید سے آزاد ہو گئی می جب بی لندن آنے کے چیوم بعد جھ پرانکشاف ہوا تھا کہ ورامل م مرے لے کیا تھ؟ میں نے جس ج كومعمولي سجحاكر بميشه نظرا نداز كيا تعاايي زعركما کے آخری ونوں میں ان کی اہمیت کا احساس وا تھا، لندن آنے کے بعد میں نے ایک فرسٹ ہاسیفل میں بناہ لے لی تھی، جہاں میں اپنی بیار کا

ساتھ کاغذیہ کھی تحریہ پڑھنے گیا۔ «مشغل! میں تہارا مناہ گار ہول، سے انکشاف ہونے کے بعد کہ میں المیز جیسے لاعلاج مرض کا شکار ہو گیا ہوں میں اپنے اعداتی ہمت نہیں یا تا کہ لمحہ بہلحہ اپنی طرف بردھتی موت کو دیکھیے سكون،اس لئة من اس زعر كى سينجات ماصل کررہا ہوں، جھے اعتراف ہے کہ میں بہت کمزور ادر بزول مرد ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا ادر میری ڈیٹر باڈی میرے والدین تک پہنیا وینا، تہارا مجرم، حاشر علی۔" مشعل کے ہاتھوں سے خط چھوٹ کر نیج

W

W

W

P

a

0

0

m

جا کراا دروہ پھٹی پھٹی آنھوں سے حاشر کے مردہ

وجود کوو تیھنے گئی۔ جس نے ساری زندگی حرام کھانے اور کمانے میں لگا دی تھی اور مرتے دفت جی این لئے حرام موت کوچنا تھا۔

بعد کے سارے مرسطے بہت جیزی سے طے ہوئے تھے حاشر کے بوسٹ مارتم کے بعدادر اس کی وصیت کے مطابق اس کی ڈیٹر یاڈی اس کے والدین تک پہنیا دی تھی اس کی تمام سیوعک اور ملنے والے واجبات بھی معمل نے اس کے والدين كے نام ثرانسفر كروئے تھے۔

اور خود اینی ذاتی سیونگ میں سے لندن جانے کی تاری کرنے لی می ، وہ حاشر کی طرح بزدل جبیں تھی ، وہ حرام موت کو سکے جبیں لگاسکتی معی اسے جینا تھاجب تک اس کے رب نے اس كى ساكسين للعي مونين مين، جب عديله معلل ہے کئے آئی تو اس کے ملے لگ کر بہت رونی تهمی، اتنی مصوم اور بیاری لڑکی اتن خوفناک ہاری کا شکار ہو گئی تھی مشعل نے حق سے اسے مجر بھی سی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا، خاص کر

2014 545 98

جہاں میں میں کے وہ دنیا وہ جہاں مارا ہوگا، مرف جارا، ومليموش نے تہارے ساتھ ہے ایک ایک بل کواس ڈائری میں قید کرلیا ہے اور میں روز تھنٹوں اسلے بیٹ کراسے برمتی ہوں، تمهارے ساتھ کزارے ایک ایک کیے کو یاوکرٹی ہوں، تہاری میلز کی ہوئیں تصویریں ویلئتی ہوں اس ساری میلی کے ساتھ مہیں خوش ومطمئن و کھے کر بہت اچھا لگتا ہے، میں آج ایک اعتراف كرتى مون عنادل كم بحصة تم سے محبت ميس ب جھے تو تمہاری محبت سے منتق ہے دو منت جو مجھے لحدبه لحدثا كررماب اورآج بحصابين اس خواب كامطلب مجهم آيا ہے جب ميں عشق كي آگ ميل مقيد لحد بدلحد جل ربي مول بجه ربي مول، میرے مرنے کے بعد سٹر اربیم ری بدواری تم تک پہنچا دے کی ، اس لئے کہ بیہ امارے خواب یں اور اس بیمرف ہم دونوں کا بی حق ہے، میری ومیت کے مطابق سیجھے مما اور یایا کے یاس ہی دفتایا جائے گا مگر عبنادل میری ایک آخری خواہش ہے کہ ماہے زعری میں ایک باری کی مرميري قبريه فاتحه يؤصف منرورآنا اورميري قبر ک منی کوضر در چھوٹا ہم نے ایک بارکہا تھا نال کہ محبت میں یارس صرف ایک ہی محص ہوتا ہے جو ہمیں چپوکرسونے کا بنادیتا ہے تم بھی میری مٹی کو چھوکراہے سونا بنا دیٹا کہ مجی محبت کرنے والے

W

W

W

P

a

S

0

8

0

M

کی طلب مرف بھی ہوتی ہے۔ ہند ہند ہند عنادل نے جلتی آنکھوں میں آئی نمی کو

پائے ہونٹ رکھ دیئے۔ مادل مشعل کی ڈیٹھ ای دن ہو کی تھی جس دن عنادل نے پانچ سال بعدائے اپنے خواب میں ایک سرمبر دادگی میں اپنے ساتھ ہنتے ہو گئے دیکھا

تھااسے اپنے خواب کا مغیوم سمجھ آئے لگا تھا وہ سمج میں سمندر کی طرح ممبری تھی، جس نے اپنے ول کی خبر بھی اسے ہونے نہیں دی تھی۔

عنادل کے بداحیاس کتا تکلیف دو ادر اذبت ناک تھا کہ شعل ایک تکلیف دو بیاری کا شکار ہوکر مری ہے، عنادل کے نہ بہنے والے آنسو اس کے دل میں ناسور بن چکے تھے جن کا کوئی مرہم کوئی علاج نہیں تھا۔

ایک تیرا جم واکی ہے جھے ورنہ ہم چیز عارضی ہے جھے  $\frac{1}{12}$ 

عنادل نے عقیدت اور مجت سے دھیرے
سے ہاتھ پھیر کراس جگہ پدرہ جانے دالے مشعل
کے کمس کو محسوس کیا، بھول نسٹر ماریہ کے کہ مشعل
اپنا فارغ دفت ای بیٹی پہنے کر گزارتی تھی، یہ بیٹی
ہا میلل کے ہاغ کے کونے پہتھا، جس کے اور ٹنڈ
منڈ درخت خزال کی آمد کا پتا دے رہا تھا، بیٹی
ادراس کے آس پاس کھاس پہز در پتے بگھرے
ہوئے تھے۔

عناول کولندن آئے گیجہ دن بی ہوئے ہے وہ مضعل کی آخری خواہش کو پورے کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ اپنے دل کے ہاتھوں بھی مجبور ہو کر آیا تھا، جواسے کسی کروٹ چین نہیں لینے و کے رہا تھا،

مسٹر ماریہ نے نم آنھوں کے ساتھ مشعل کے روز وشب کے بارے میں عناول کو بتایا تھا، عناول نے بہتی آنھوں کے ساتھ کونے میں عناول نے بہتی آنھوں کے ساتھ کونے میں موجود زرو چوں سے بھرے اس بینج کو دیکھا جس پہنے کو کیلے میں بھی پہنے کے گھٹے ہوئے بھی شال کو اپنے ڈائری پر جھکے بچھ لکھتے ہوئے بھی شال کو اپنے مرد لیٹے دونوں یا زودن گھٹوں کے گرد لیٹے

اے ہونے ہوئے۔

عنادل ہا پیل سے لکل کر مشعل کی قبر پ پہچا تو اس کی قبر کی مٹی کو ہاتھ میں لے کر جھکیاں لے لے کر ردیا تھا، اس کے چھونے سے اس کے آنسوڈن سے وہ مٹی سنبری ہوگئ تھی ادر اس کی طرح وہ سنبری جھیلی جیسی آٹھوں والی لڑکی اس مٹی تلے گئی مجری فیند سورہی تھی، عنادل نے اسے چبرے برسے آنسوؤں کوصاف کیاادر جمک ساتھ قبرستان سے لگل آیا۔ ساتھ قبرستان سے لگل آیا۔

لندن کی سرگوں کے اپنے لاگگ کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جا بچا جھرے خشک اور زرد پہوں کو قدموں تلے روئدتا وہ اردگر دسے بے مان کا میں ہیں ہیں۔

اس کی نظریں اپنے دل کے اس کوٹے پہ مرکوز تعیں جہاں وہ بوی شان ادر خوشی کے ساتھ رہ رہی تھی، جنتے مسکراتے کچھ کنگیاتے ہوئے وہ پیولوں کوچنتی اس کی طرف ہاتھ ہلا کراپی طرف

عنادل نے ایک آزردہ مسکراہ کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دل کی سرزین یہ پھول چنے ہوئے ہوئے ویک کی سرزین یہ پھول چنے ہوئے دیکھا اور بہت آرام اور آ جسٹی کے ساتھ اپنے دل کا دروازہ بند کر دیا تھا، تا کہ اب کی بار دنیا کا کوئی م کوئی دیھاس کی مصل کوڈ سٹرب نہ کر سکے دو یہاں محفوظ تھی، بحیثہ کے لئے اسے اپنے صرادر شکر کا بہت اجما صلہ ملاتھا۔

اور عنادل کا کیا ہے؟ اسے اب تا حیات ابن محبت کی محرائی تو کرئی بی محی جو وہ اس کی زندگی میں نہ کر سکا تھا، اب پچے سزا تو اس کا حق بنی تھی ناں اور محبت میں انتظار سے بیوی کیا سزا ہونی تھی۔

اون ن-به گهری درد کی شدت سے مسکتی آنگھیں

اوراد پر سے
تیرے دمل کے خوابوں کا عذاب
بردز آگئن میں کھڑے
پیڑ ہے گرتے ہے
ادر سرشام
برغدوں پہ گزرتی آفت
مین ادر دل کی بغادت سے
بڑھی ہے جیات
بڑھی ہے جیات
بردھیا ہوالوگوں کا قبلہ
بردھیا ہوالوگوں کا قبلہ
دوز ہوتی ہے میرے ساتھ
دوز اک سائس کو
دوز اک سائس کو
دوز اک سائس کو
بہائی کی سرا المتی ہے
اب تو آ جا

W

W

W

اب آو آجا اے میری جال کے پیارے دشمن اب آو آجا کہ تیرے ہجرکے تیری کو یہاں روز اس شہر میں مرنے کی دعا کمتی ہے

**☆☆☆** 

20/4 - 101

**S** 

200 100

نہیں آ رہی تھی جبکہ شاہ زین کے حیدر کے ساتھ تعلقات بعی معمول کے مطابق خوشکوار تھے۔ " كهانا تو كها لو" حيدر نے كهانے كى ارے شاہ زین کے سامنے بیڈیردھی اور سامنے '' منہیں بھوک نہیں ہے۔'' شاہ زین نے بیٹر كرادُن سے فيك لگاتے ہوئے آكسيں موندلیل ، سر ش انجی بھی بلکا بلکا ورد ہورہا تھا، اگر چەزقم كچى بحراتمالىكى تىكىف الجمي تمي '''کھانا نہیں کھاؤ کے تو میڈیس کیے لو ا عيدرن يليث من كمانا والتي موت

W

W

W

S

0

"يار بالكل مجمى دل مبيل جاه رما-"شاه زين بولاتو حيدرنے بليث واليس ترے ميں ركادي\_ " زین تم ڈریک کب سے کرتے ہو؟"

تھا، الی روشی جوسیدها راسته کھاتی ہو حیدر کے

زندگی من کئ مواقع ایسے آئے ہے جب اسے زندگی بہت بری کی تھی نے متصد کی تھی، لكن ہر بارحيدرى اس كے لئے روشنى كا ذريعه بنا ساتهداس کی دلی دابستگی جبکدر خشنده ناز کوبھی حدِد کے اِنکار کا خدشہ تھا لیکن انہیں میمی ڈر تھا کے کہیں شاہ زین حیدر کے کان نہ مجر دے یا مجر اے سب کھی ج کے نہ بتا دے، جب رخشندہ ناز نے اسے اعلی تعلیم کے لئے امریکہ جانے ہیں دیا تو پھروہ حيدركوكيے جانے دے كاليكن رخشندہ ناز كے لئے بديات محى بدى جران كن محى كدشاه زین نے حیدر کو کیوں کھیٹیل بتایا؟ اس بارشاہ زین کی خاموثی ان کی تجھ سے بالاتر تھی، وہ تو دل كى بيراس تكال دين والافورار وعل ظاير كرف والاانسان تما بحربه متكسل غاموثي ان كاسجه من





W

W

W

''اہمی تمہارے ٹمبر پرشہر یا نو کی کال آ رہی تھی میں نے بیک کر لی۔" " پھر کیا کہا اس نے؟" حیدر نے جگ ے یائی مکاس میں ڈالا اور شاہ زین کو شمایاء شاہ زین نے یائی لی کر گلاس دائس ر کودیا۔ ''شایداہے میرانام پیند میں آیا، میں نے کہا کہ میں شاہ زین بات کررہا ہوں تو اس نے نون عي کاٺ ديا۔" امر ير كري وف ك وجد عاتمادا بهت خون بہہ کیا تھا تھیں ایرجنی میں خون کی مرورت كى اور جائة موخون كس في ديا؟" "" مس نے؟" شاہ زین کو حدر کی بات بہت ہی نصول تھی اس دفت شہر بانو کا ذکر چل رہا تمااوروه كوني اوربات كرربا تفايه "شربانونے" حدر کے بتانے برشاہ زین نے جمران کن تظروں سے حیدر کی طرف ديكما توحيدر في سربان من بلاكرايي عي بات ی تعبید ق کی واس رات اس نے شہر یا نو کوشکر بیہ کہنے کے لئے فون کیا۔ "بيلو" شهر يا نو علي بالول كوتو ليے سے آزاد کرتے ہوئے ہولی، سارے دن کی پریشائی کے بعدد ویرسکون ادر کمری نیندسونا جا ہی تھی۔ "كون بات كررمام؟"ال في اليد بيد یرر کھا اور دیوار کے ساتھ لکے قل سائز آئے کے سامنے آکمزی ہوئی۔ منشاه زين بول ربا بون "شاه زين كا نام س کراس کا پالوں میں چلتا ہوا ہاتھ رک کیا۔ "میں نے آپ کوشکر یہ کہنے کے لئے فون "شکربیک بات کا؟" دوایک لحد دک کر بولی اور آئینے میں ایک نظر خود کو دیکھا چر آئیے

W

W

C

کے بارے میں طرح طرح کے برے خیالات اس کی پریثانی میں حزید اضافہ کر دہے تھے، ٹی مار حیدر کانمبر ڈائل کیالیکن بیل جانے سے پہلے بی کال ڈسکنیک کر دی، وہ اس دن سے غیر ارادی طور پرشاہ زین کے بارے میں عی سوچ ری می ، بالآخراس نے مت کر کے حدد کا تمبر ڈائل کیا، ٹیل جاری می کیکن حیدِرون کیس اٹھارہا تفاء شهر بانو كو حريد يريشانى في كمير لياء ال في ایک بار پر تمبر وال کیا، تون کب سے نے رہاتھا کیلن د والی سوچوں میں اتنا کم تھا کیاہے بیت جی تہیں چلا تھا، اچا تک اس کی سوجوں کی ڈوری كزدر بوني تواسے اسے ارد كرد كى خربونى حيدركا فون نج رہا تھا، لیکن اس کے اٹھانے سے پہلے تی بند ہو گیا ، تھوڑی عی در بعد فون چرسے بجنے لگا، شاہ زین نے دروازے کی طرف دیکھا حیدر مہیں آریا تھا شاید کسی کی اہم کال ہو جو بار بارفون کر رہا ہے، شاہ زین نے ایک لحد سوجا اور چر تمبر ويكيح بغير عي نون الماليا\_

"بيلو" شاه زين نے موبائل كان سے

ومیلوحیدرتم کال کون میں یک کردے سب خیریت ہے نا؟ تمہارا ہمانی کیما ہے اب؟" شهربانوریشالی سے بولی۔

"میں شاہ زین بات کر رہا ہوں۔" شاہ زين جوابالولا، دوسري طرف خاموتي جما كي كي-"مبلور" شاه زين بولائين دوسري جانب ہے تو ن کاٹ دیا کیا تھا، شاہ زین نے قون پر نام دیکھا،شہر بانو کا نام ادر تمبر تھا شاہ زین نے حیدر کے نون سے شہر ہا نو کا تمبراہے تمبر پر سینڈ کیا ادر نون واپس رکھ دیا ، اتن دیر میں حیدر بھی یالی لے كركمر عين آجا تعا-

ہے جی سے بولا۔ "جب تم جانتے ہو کہ اس کا کوئی اینڈنہیں پر ہو چھتے کوں ہو؟" شاہ زین صافی کوئی سے بولا ،حیدر نے شاہ زین کے چرے پر سکتی نفرت کو دیکھا جو رخشندہ ناز کے ذکر کے ساتھ عی آ جاتی تھی ، فزت کی ایس عی جنگاریاں اس نے ماما کے دل میں شاہ زین کے لئے محسوس کی معی، عجیب بات می کدا کر حیدر کوکوئی بما کهه دے تو وہ مرنے مارنے پر تیار ہوجاتا تھا، لیکن حیدر کی مال کے لئے اسے اعرد ذرہ برابر بھی مدردی محسول قبیل کرتا تھا، رخشندہ ناز کے ذکر کے ساتھ عل منه كا ذا كقه كرُوا جو كميا ، شاه زين كے نوالہ منه ش وْالْالْكِينِ وَوَحَلَّقَ مِنْ مِنْ تَكُونُوسُ مِما إِلَهِ

"غلام تي ياني دے كرى الل كيا-"حدر نے ویکھاٹرے میں یالی موجود میں تھا۔

''غلام نی.....غلام نی۔'' حیدر نے بیٹھے مبتھے ملازم کوآوازیں دیں۔

"میں خود لے آتا ہوں غلام نی شایداد مر نیں ہے۔"حیدراٹھ کر کمرے سے باہرتکل کیا، شاہ زین نے تمرے سے باہر نطلتے حیدرکو دیکھا۔ وو کیا میں حیدر کی خاطر بھی اِس رحتنی کو خم مہیں کرسکا؟"اس نے خود سے موال کیا۔ ''شاید بھی کہیں یے فرت میرے اپنے بس میں میں ہے۔" اے اسے اعرب آزاز الحق محسوں ہوتی، اس نے بے بھی سے کھانے کی ٹرے پر نظریں جمادیں۔

\*\*

و پھلے تین ون سے حدر کا کے تبیل آرہا تھا، طبیعت تواس کی این بھی کچی تھیک تبیل تھی کیکن وہ اس کے باوجود کائ آری می محیدر کی کائ من غیرحا ضری شهر با نوکوم بیثان کرری تھی، شاہ زین

ومبیں میں تمیں کرتا۔" شاہ زین نے المنتمس كولت بوع كما، حدر اس جامجي تظروں ہے دیکھ رہا تھا، شاہ زین نے اس کے ہاتھ خاموتی سے ٹرے سے پلیٹ اٹھالی۔ " محرتم نے کہاں سے لی تھی؟" " تبھی بھی خود سے ددر ہونا اچھا لگا ہے۔" شاہ زین نے واپس المحصیل موعرفیل أورسر میں الحتى دردكى بلكي تقيس محسوس كرنے لگا۔ "زیاده فلفه جمازنے کی منردرت تبیل ۔" حيدر نے اسے ڈا ٹا تو شاہ زين كواس كى اس

W

W

W

ρ

a

0

m

ڈانٹ برٹوٹ کر بیار آیا، اس نے آ تھیں کھول دیں اور بلکا سامنگرا دیا۔ " کھانا کھاؤ۔" شاہ زین نے مسکرا کر پلیٹ حدر کوتھا فی اورائے کئے دوسری پلیٹ میں کھانا

نکالا ،حدر نے فاموتی سے بلیث تعام لی می مثاه زین دهیرے دهیرے سے کھانا کھانے لگاتھا۔ اگرچەشاە زىن كابالكل دلىنبىل ھاەر باتھا کیلن وہ حیدر کے اس اصرار اور پھراہے پیار کی وجہ ہے انکار بھی تہیں کرسکا تھا اور خود عی کھائے ك طرف ہاتھ بڑھالیا تھا۔

"الي كيا بات ب جوتم جي تين بتانا جائے۔' حیدر کھ درے بعد بولا تو اس کا لہمہ رم تھا، شاہ زین کا ہاتھ رک گیا۔

''الیک کوئی خاص بات ہے جی میں تو مجر بناؤں کیا؟ بس معمول کے مطابق بایا سے اور رخشنده ناز سے لڑائی ہوگئی می ادر بیکوئی نی بات تہیں۔" شاہ زین نے ٹالتے ہوئے کہا، حیدر جانبا تفا كه كوئي معمولي بات نبيل تمي ليكن غير معموني كيا تعاكوني بهمي المسيحيل بتارباتهابه ''زین کیاتم اور ماما آبیں کی اس کڑائی کوختم نہیں کر کتے ؟ کب تک چلے کی پیدشنی؟"حیدر

20/4 حوالتي 20/4

سخت اعداز پس بولے۔ "يايا وه ايك خاعراني اور باعزت لركي ہے۔ 'شاور من شربانو کے جی بولا۔ " ليكن برل كلاس ب تعلق ر كلنے والى " ولول كلاس كونى جرم تو تيس " شاه زين '' نہیں جرم نہیں ہے لیکن اپنی اوقات سے او نچے خواب دیکمنا جرم ہے وہ لڑکی حمیس بے وتون کرنے کی کوشش کردی ہے۔ "وووالى لاكى نيل ہے۔" " ہے رون و تم پہلے بی سے مجمع تم سے يهي توقع موسكتي مي كيكن هيدرتم جي-" "يايا!"شاه زين احتياجاً بولا\_ " من من السي الركى كارشته ما تكني كے لئے مر کرنیں جاسک جو جاری کلاس سے شہواور میں جاؤن بھی کیوں؟ پہلے خود کومنوا تو لومیری محبت سے بچے برس برتم اپی فتح کا جنذا کماڑنا واح مو" إيات تفري كما-"يايا ش اليا محدثيل جابتاء" شاه زين اور سے توٹ کررہ کیا، پایا کی اس بات نے اسے عرش سے فرش پر لا چھا تھا، وہ جس محبت اور جس سلطنت سے رخشندہ ناز کو بے دخل کرنا جا ہتا تھا آج خود عی وہاں سے تکال ویا گیا تھا اور لكالنے والا كوكى اور محص مبين اس كا اينا باب تماء اس کی آخموں کے سامنے اندمیر ا آنے لگا،اسے لكاجيب دوا بناجسماني توازن كموبينه كاادراجي كر جائے گاءاس نے میز کا سمارالیاءاس نے غیر سکی انداز میں ماما کی طرف و مجھا، آج اس کے اعتاد ک کرجیاں بلم تئیں تھیں، مایا کی بات نے اس کا دل توزويا تعاـ "اورتم ایک بات کان کھول کرمن لوالیکی كاسك، سيش سب مجود يكها جاتا ہے-" ماما

W

W

W

0

S

t

C

''لڑی بیک گراؤنڈ کیماہے؟'' "بيك كراؤ عرك بارك ش توزياده تبيل مانا البنة حيدر ببت الحيى طرح سے جانا ہے لین <u>مایا</u> وہ بہت انچمی *لڑ* کی ہے۔'' و حيدركو بلاؤ " يا يان مرد ليج من كهاادر موجودہ کمابوں میں سے ایک کماب اتھاتی۔ " کی یایا۔" شاوزین یا یا کے سرد کھے پر فور مے بغیر عی سٹڈی روم سے باہرنکل میا اور تعوری ى دىر يى حيدركو بلالايا\_ "انكل شربانو بهت الحيمي لا كى ب، شاه زین اس کے ساتھ خوش رہے گا۔" "اس کے تعبیرے پڑھتا بند کرواور اس ے جمل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاؤ۔" بایا کے کہنے ہر حیدر نے شاہ زین کی طرف ویکھا جو ای کی طرف عی و مجدر اتھا۔ "اس كرابا ريائزة فوى بين، آج كل كور نمنت كراز كالج من سينتر كلرك بين جبكهاس كى الل باؤس والف بين، شهريانو الملي عي بهن ''شِاہ زین تمہار اد ماغ تو تھیک ہے، اپنا شینس دیجموا در اس کژگی کاسٹینس ویکھو۔" پایا عمدد باتے ہوئے ہوئے۔ "إيا مجيماس كسنيس سركياليها دينا محص شربانو سے شادی کرتی ہے اس کے عیش ہے جیس اور پھر ویسے بھی شادی کے بعد جومیرا سينس مو كا وي اس كا موكات شاه زين بولاء رخشنده نازكوشاه زين كاستذى رومزش جانا اور مرحدر کا بھی بہت بحس کررہا تھا وہ بہانے سے مائے کے کرسٹڈی رومزش جلی آئیں۔ "جب سی سے شادی کی جاتی ہے تو

" ي بايا شربانو بهت اليمي الرك ب حيدر كى كلاس فيلوب يايابس آپ كورشته كرجانا ہے۔" شاہ زین بہت جوشلے اعداز میں بتار ہاتھا اسے پورالیتین تما کہ پایا اس کی بات مان لیں تے جائے کے باوجود پایا کے لئے محبت اپنی عَلَم كُل ، وه جنا خودكوبا وركروا تا تما كروه يايات نفرت كرنا ب بايا ك محبت اتى عى حادى مون لتی می بس مدمیت مایا کادر دخشده نازک رويوں سے دِب کی تھی، ليكن مُن بل تھی، اى ولي ہوئی محبت بر ممل اعماد کرتے ہوئے وہ یایا سے بات كرنے چلا آيا تھا۔

" البحی تمباری شاوی کی عمر میں ہے البھی تم

ى چكا ہے، ربورٹ امرد موچكى ہے مر جھے آپ کا برنس ہی تو سنجالتا ہے۔''

\*\*

شہر یا نونے اسے اپنے ایا امال کی کھی ہوئی بات بنائي تواس في شهر بانو كو بورا يقين ولايا تما كداب كے مايا جلدى اس كے مرا تي مے كيونكه ووخود بريقين تماه شمربانو سيمخفر بات کے بعد اس نے نون بند کر دیا اور بایا ہے بات كرفے منذى روم من جلا آيا، يهال يايا اسكيے تے اور وہ رخشندہ ناز کے سامنے بایا سے اس موضوع يربالكل بحى بات بيس كرنا جابتا تعاب "پایا جھے آپ سے ضروری بات کرنی

''کرو۔'' پایا نے یک خیلف ہر نظریں دو ژاتے ہوئے کہا۔ " إيا ش شادى كرنا جا بها مول "

" كَيا؟" يا يانے غير نظين اعداز من كها-

ابنا كيرئير بناؤً.'' "يايا مراايم في اع أل موست كميليث مو

"روابي" المانے كتاب كو بندكر كے عوال ''بہت انجی کماب ہے تم بھی پڑھتا۔''

W

W

W

ρ

a

k

S

0

0

m

"حی ابا\_"شربانونے دہیمے کیج میں کہا۔ " کچھ کہنا ہے؟" ابانے اسے ہاتھ ملتے ہوئے غورے دیکھا اور بوچھا تو شمریا نونے ہاں من سر بلا دیا ، امال مجی نماز بر ده جی محیل انبول نے جائے نماز تہہ کر کے ایک طرف رکھا اور بیڈ کے کنارے بر آ کر تک کئیں، شہربانو نے دعیرے دھیرے بولنا شروع کیا اور اماں اہا کو حقیقت بتانے لگی، ابا اور امال نے خاموثی سے اس کی بات سن ابات سننے کے بعد ایا کسی محری سوج میں ڈوب سے ،اماں نے ایا کی طرف و مکھا جو بالکل غاموش تھا اور مچرشپر بانو سے کہنا شروع

ا كرىم دونوں كے درميان الى كوئى بات ہے تواہے کہوائے بروں کو جارے کھر جیجیں اور تم ان سے نہ ملا کرو۔''ا ماں سجید کی سے بولیں۔ "ابا آب جھ سے ناراض او جیس ہوئے نا۔' شہر بانو نے ابا سے کہا تو ابائے تنی میں س

ور میں بلکہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہتم نے ہم ہے جموت میں کیا۔

''جمیں تم پر ممن اعماد ہے۔'' ابانے اٹھ کر شربانو کے سریر ہاتھ رکھ دیا،اینے کرے میں آ كراس نے سب ہے يہلے شاہ زين كوكال كى اور الى كى كى مونى بات يتانى \_

"من آج بي بلكه الحي بايات بات كينا ہوں۔ "شاؤرین کی بات پرشر بالو کوسلی مولی می

2014 5-5 106

20/4 جولاي 20/4

اتاردیں میں بالکل کرنے والا ہول "عادل بھی يروفيسر فراز احمد كے يؤت بحالي اور ماہم اور عادل کے والد سجا واحد عرصہ وراز سے دوئل میں ی شاخ کا سارا کے دیوار کے ساتھ لکا ہوا تھا، ا درین نے کائی میز پردسی اورانارا تارتے کے مقيم بين، با قاعده طور يرتو حميل ليكن زياني كلاي طیب اور ماہم کی بات مین سے بی طے ہے اور یہ سب جانبے ہیں ، شروع شروع میں تو آئ بے 'عادل میرے لئے وہ والاموٹا سرخ اناز انارنا-" يجي سے ماہم كى آواز آكى تى-نظفی جیں ممی کیکن پھر آہتہ آہتہ خود ہی بے تعلقی بر متی گئی اور شاہ زین سب کے بہت "ایے لئے الرقیس رہا آپ کے ..... قريب ہوتا چلا گيا،اب توايسے لکنا تھا كہ وہ بميشہ آو" عادل ماہم كو كہنے كے لئے سي مرا اور سے ان کے ماتھو تل رہتارہا ہو۔ رورم سے فیے کر کیا۔ ماں کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ باپ کی شفقت " ويكما برول كى بات نه مانے سے الك كياب، بعالى كاتماته كيما موتاب؟ اور بين كا ی سرا التی ہے۔ " دوسری جانب سے ماہم کی ياركيها موتا ماسياب بية چلاتها،جن رشتول کی کی وہ بیشہ ہے ایے اعراقسوں کرتا تھا، پچھ کم "بوی تو ریکھو ذراے" طیب نے منتے مونی می سنگی محربی می ،ایک حکش می که کاش مایا ہوئے کہا جکہ شاہ زین محراتا ہوا واپس کری برآ میرے بارے میں ایسے نہ سوچے ، میری ماما آج " تمہاری جاب کیسی جا رہی ہے؟" شاہ زئده ہوتیں کاش میرا کمرجمی ایسانی ہوتا۔ زین کانی والیس اٹھاتے ہوئے بولا۔ "شاه زين تم اتن جلدي مايوس كيول جو ''بہت انچھی بلکہ نیکسٹ منتھ بروموش کے ''جلدی تبیں بوراایک سال ہو گیا ہے۔'' "That,s very good" रिम निर्देश कर्म न है मारे कि " \*\* اجم اور عادل دونول بهن بماني تصرطيب وولين مِن مِينِكُ نهين كِيرُه اور كرمًا حابتًا كے پيا زاد بھى اور خالد زاد بھى، ماہم كى اى كى ہوں جھے بچوں کواے نی می کیل بڑھانی میری وفات کے بعد طاہرہ آئی نے عی ودلوں کی فیلڑئیں ہے میں خود کو یہاں بہت مس فٹ مل رورش کی تھی ماہم کی والدہ کی وفات عادل کی كرتا بول، جھے ائي فيلڈ ميں رہ كر بچوكرتا ہے، پراش کے وقت ہوئی تھی، تب ماہم چھٹی ليكن اب تو مجھے لكا ہے كہ ميں بھی بھی بھی بھولاں كر بماعت کی طالبہ تھی، طاہرہ آئٹی کے لئے چھوٹی

سفيد ميز ير فريج فرائز كي پليك يدي موني تحق شام کے چون رہے تھے مورج و مل رہاتھا ج کی وجہ سے کری میں بھی کائی حد تک کی ہو 🕽 "السلام عليم!" طيب كيث سي اعدوا ال ہوااورلان میں شاہ زین کے سامنے رکھی کری ہا "وعليكم السلام!" شاه زين نے طيب ك سلام کا جواب دیا اور پھر سے کانی چیک کر "كاچك كرد بي بو؟" "أج كلاس كالحميث تما وي حيك كرما ہوں۔'' طبیب نے فرنج فرائز منہ میں ڈالے اور الك كاني افعاكر يزمنة لكايه و ہے بھی بھی تو میں ان بچوں کو پڑھا گ ہوئے بہت انجوائے کرتا ہوں، بہت معموم شرارتیں کرتے ہیں اور بھی توا تنا تک کرتے ہیں كهاك من دم كردية بين" " بیہ باقیس تم ابو کے ساتھ کروتو بجوں کی معھومیت پراتنا ہوالیلچر دیے دیں گئے ؟' موروقيسر صاحب يونورش من يرماك میں یا اس کیے، دو دن میری کلاس کو آ کر بر ما میں تو ان کے ہوش می ٹھکانے آ جا میں كرربا تماء مدرك لخ شاوزين كوكها\_

''انکل پلیز به والا انارا نار دس'' عاول دوسری جانب د بوار سے لاکا انار تو ڑنے کی کوشش " ار محمیس الکل لگتا ہے کیا؟ ممائی بولا

''اور بھی دیوار کی جان بھی چپوڑ دیا کرویا ''احیما بابا شاہ زین بھائی پلیز یہ والا آناہ کوئی بھی لڑکی میرے خاندان کی بہونیس بن سکتی تہارا تو معیار بھی تہاری طرح گراہوا ہے۔' <u>مایا</u> نے تقارت سے کہتے ہوئے کماب کھول کی ، فلت كى وجد الاسكى إعمول من أنوا مي تحے،اس کی نظروں میں باپ کا بت یاش یاش ہوا تفایا ده این باپ کی آنگھوں میں گر کیا تھا، جو بھی ہوا تھا وہ آج اندر سے ٹوٹ کیا تھا، زبان کے سخت کھاؤ اس کی روح پر کھے تھے، اس کا وجود زلزلول میں میں تھا۔

W

W

W

P

a

0

m

" آج تم جيت گئي ميں ہار گيا شاہ زين په جنَّك باركيا-" شاه زين نے فلت خورده ليج یں رخشندہ ناز ہے کہا۔

"تم بي كبتے تھے تا ميں بدار الى ختم كروں آج بيلزاني بعي حتم ہو كلي شاہ زين اينا سب كچھ ار کیا۔ "حیدر سے کہتے ہوئے اس نے مایا کی طرف دیکھا۔

''آج میں اپنا آب بار کیا۔'' اِس نے ثم آ تلحول کی وجہ سے دھندالاً نے ہوئے مظر کود یکھا اور مرے مرے قدم اخمان سٹٹری روم سے باہر نكل كيا، حيدر في اس يحقي سے يكار اللين جو کھے وہ س جا تھا اس کے بعد اور چھو بیل س رہا تعاء رخشندہ ناز نے شاہ زمین کی آنکموں سے حمائتی فنکست اور ذلت کو دیکھا تھا، وہ سب پچھے د مکھ لیا تھا جس کو دیکھنے کی خواہش تھی سب کچھ ويبايي ہوا تھا جبيا وہ جا ہتی تعين ليکن آج شاہ زين كوفلت سليم كرت و كيدكروه خوشي ميل مولى محى جو بولى جائے كى ، شاہ زين كواتنا مايوس اور كمزوراً ن سے يہلے بھى جيس و يكھا تھا۔

شاہ زین لان میں کری پر بیشا بوں کی كايال چيك كردم تما جبرمان ياسك كى

مدا (109) مودى 2014

سكنا، يبتربيل بمي شهر يالوكو يا بمي سكون كا ياتبيل،

حدر سے بھی دوبارہ بھی مل بھی سکوں گا کہ

"م فیک کررہے ہوایک سال بہت ہوتا

W

W

W

بھن کی وفات کا صدمہ بہت بڑا تھا، انہوں نے

ہن کی نشانیوں کو سینے سے لگایا، تب سے کے کر

آج تک بروفیسر فراز احمد اور طاہرہ آئٹی نے

رونوں کو بالکل طبیب کی طرح تی بیار دیا ہے،

" آئیڈیا تو اچھا ہے۔" شاہ زین نے ملیہ کی طرف دیکھتے ہوئے مشکرا کر کہا جبھی ڈورنیل ہے کیکن اللہ جارے لئے وہی کرتا ہے جو جارہے حق میں بہتر ہوتا ہےتم پلیز پریشان نہ ہوا کر واللہ جلد بی کوئی راستہ دکھائے گائم بس اللہ پر یقین " بين د يكمنا بول ـ" طيب كبنا بوا بابريا رکھو'' طیب سمجھاتے ہوئے بولا تو شاہ زین نے موفے ير بيٹے ہوئے سركو جھكا دیا۔ " " پھر کسی بے کی بال کر گئی ہوگی۔ " ا "الله كرك" شاه زين في مايوى ك كاب جامن بنانے چل دى۔ سندر بن اميد كاساراليني كا وحش كي ... زين جائينانے لگا۔ مُنْ كُونَ مُعَا؟" شاء زين حاس كي كري " چھوڑوان سب با توں کو سہ با تیں تو زعر کی کے ساتھ چلتی عی رہتی ہیں اللہ سب بہتر عی لے لاؤی من آحمیا تھا، طیب آرام سے صوب كرے كاتم بليز وائے تو يلاؤ، طيب نے ير بعيفا چينل مرچنگ كرر ما نفا، پوست بين سه ليغ ريار بر نظيموئ بولا-" تفينك بور" شاه زين مسراديا-وے کر گیاہے۔ موضوع بدلنے كے غرض سے كھا۔ "لیٹر۔" شاوزین جائے کے کپ میزیہ "اجمى لاتا مول-" شاوزين المدكر مكن رکتے ہوئے بولا اور طیب کے ہاتھ سے لغافہ ا من جلا كيار لیا اوراہے کھو گئے لگا، طبیب اس کی طرف و میرا "ويسے ايك بات ہے تم اس ايك سال تھا جیے جیسے وہ لیٹر پڑھ رہا تھا، اس کے چہرے یا یں بہت اعظم کک بن کے ہو۔ ' طیب میجنے خوتی اور جیرت کے کے جلے تاثرات امجر دے " ہاں میرتو ہے۔" شاہ زین نے فرت کے سے دوده کا جک نکالتے ہوئے کہا۔

W

W

W

P

a

m

" مجمع جاب ل كل يم-" شاه زين خوي ے طیب کے ملے لگ ممان اسے بدوی نہ ما كب الى كى أتحيين م مولئين، اب يملى إ آتھوں می خوتی کی وجہ سے المے لے آنسوؤل احماس مواتما، بھی کسی چیز کے لئے اتا اتطاری كيل كرنايزا تعا\_

" شاه زین بینا بهت بهت مبارک بوت يروفيسر مباحب كويية جلاتو وومبارك ديناج آئے، رشید جا جا، خالہ ژبا،نسرین غرض محلے بھل جس کو جب بیتہ جلا مبارک دینے چلا آیا، ای دوران اس نے ایک نیا تجربہ کیا تھا کہ دوسروں کا خوشی میں خوش رو کر بھی خوش مل سکتی ہے، رشید جاجا اسے مبار کما دریے آئے تو ان کے لیج مگا الى خوشى كى آميزش كى كدجيے شاه زين كويس ان

ے اپنے بیٹے کو اچھی ٹوکری ل کئی ہو، ان دنول ں نے زعر کی میں ایک اور سبق سیکھا کہا حماس کے رشتے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں ،اگر خون کے رشتوں ہیں احساس ٹبیس تو رشتے صرف نام کے رہ جاتے ہیں، بے معنی سے، ماہم نے سٹالو

'' خوشی کی خبر ہے منہ میٹھا ہوتا جا ہے۔'' "شاه زین بمانی بهت بهت میارک بوآخر آب کی بھٹلی روح کو بھی جین مل عی میا۔" عادل

\*\*\*

وہ گفٹوں کے بیٹھے آہتہ آہتہ قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرر ہاتھا، وہ تقریباً ہرروزمن کی سیر کے بعد یہاں آتا تھا، کچھ در کے لئے یوٹنی قبر کے پاس یرہ جاتا اور آئی مایا سے یا تیس کرتا، یہاں ان کی موجود کی کومحسوں کرتا، لیکن آج اپنی جاب کے يك دن عي است من جلدي اشخ بي دريمو في مي ادروہ ناشتہ کئے بغیری آفس جلا میا تھا جس کی وجدے آج سنے قبرستان میں آسکا تھاء آفس ٹائم کے بعدوہ سیدھا لیبس آیا تھا۔

یمان آ کراہے بمیشہ بیٹیل ادائی کر دیتا تھا کہاس کی ممااس مٹی کے بیجے ہیں،لیکن آج ادای سوامعی ، آج اے خوش ہونا جا ہے تمالیکن آج اس کے دل برزیادہ بوجھ تھا، وہ بمیشہ اینے ال كابوجه بكا كرنے اس ديران قبرستان ميں آتا تما کچھ دیر یونٹی گزارتا ، مال کی موجود کی کومحسوں كرتا اور پھروا پس جلا جاتا ،كيكن آج مجانے الي کیا بات محمی که دل کا بوجو پڑھتا ہی جارہا تھا، وہ آج بھی خود کو بہت ہے بس محسوں کر رہا تھا،اس ل آئميس مجرآ تين،آج اس كي جاب كايبلا

دن تعاآج ال في كامياني كى سيرهى يريدا قدم رکما تھا لیکن آج اس کے پاس کوئی جیس تھا، وہ حیدر کے محلے لکنا جا ہتا تھا، وہ شہر یا نوکو رپیخر سنا کر ال كما أرات يرمنا جابنا تمار

W

W

0

C

t

C

"الماآرآج آپ ہوتیں تو کیا میں اتفا کیلا ہوتا؟ " و وقبر بر بھیرے پھولوں کومزید بھیرتے ہوئے سوالیہ اعداز میں بولا آ تھوں سے آنسو کا ایک قطره گرااور قبر کی مٹی جذب ہو گیا۔ "الرّاج آب موقس تو كياش ياياك لے اتنا نابیندید ، اور قابل نفرت ہوتا ، کیا آج شمریا نو مجھ سے اتن ہی دور ہوئی ، اگر آب ہو ہیں

الورخشده ناز بمي بمي يايا كازعرك بس بيس آني

مماآب كول چى كئي-" و ولکین اگر رخشند و نازیا یا کی زعر کی ش شه آتی تو میں حدر سے کیے ملا وہ میرا اتا ایجا دوست کیے بنا، ماما آپ تو جانی ہیں حدر بہت اجھا ہے بہت ہی اچھالیکن وہ جمی تو میرے یاس جس ہے۔ "اس کی آ عمیس متواتر پر سے لکیس اور آنسوقبر کی من مذب ہوتے رہے، وہ یو کی ب آواز رونے میں معردف تھا جب اسے اپنے کندھے برکسی کا ہاتھ محسوس ہوا، شاوزین نے سر ا تما كر سيميد و كما حيدر بالكل اس ك يتميد كمرا تمامثاه زين ايك لمح كويقين شكرسكا كدوافعي بي حدراں کے سامنے کھڑا ہے، حدد نے اس کی كندمع برايناته كالرفت مضوط كاتووه ب چنی سے اس کے محلے لگ کیا، حدر نے بھی اسامين بازدوك من سي الماتا

"ایما کرتے ہیں۔" حیدر نارامتی سے بولا، شاہ زین کی آممول سے مسلسل آنسو بہہ رے تھے،اسے بچھیل آرہا تھا کروہ اب کول رورہا ہے،حدر کے بوں اجا تک سامنے آجانے

تحسيراً (110) جواندي 2014 التحسيراً (110)

" اہم كبەرى محى كەشا، زين بعانى چىن

کڑائی بہت ایکی بناتے ہیں میں ان سے کہوں

کی پلیز مجھے بھی سیکھا دیں تو دوست تم پلیز اسے

چکن کژاہی بتانا سیکھا دینا میرانھی بھلا ہو آبائے

گا۔'' طیب کے کہنے ہرشاہ زین نے کھل کر قبقیہ

طیب پکن کے دروازے میں اکھڑا ہواور چو کھٹ

"ویے ایک آئیڈیا ہے میرے یاں۔"

ود شکل صورت بھی بہت اچھی ہے کو کا

بھی اعلیٰ کرتے ہو کئی تی وی چیش پر کو کنگ شو

لگایا اور جائے کا یائی الملئے کے لئے رکھا۔

ے فیک لگاتے ہوئے بولا۔

سٹارٹ کر دو، دولت بھی شہرت بھی۔''

مں اور شمر یا تو قائل برا جیکٹ برکام کرر ہے تھے فورأے بینک مہنچ کیکن تم وہاں تبین تھے ہم نے اردگرد بہت ڈھوغرا۔' شاہ زین نے یا دکرنے کی کوشش کی کہوہ آخری بار جیک کب گیا تمالیکن اے یاد کہل آیا، یاد آیا تو اتنا کہ جورقم اس کے یاں تھی وہ کمر چھوڑنے کے چند ہفتوں بعد ہی ختم ہو کئی تھی، آخری ہار جب اس نے بینک ہے رقم نکلوانی می تووه بہت شروع کے دن تھے۔ مع ليكن تم جا يك يته من اورشهر بانو واليس كارى تك أرب تقديم رود كراس كررب تھے جب ایک جیز رفار ہائیک نے شمر ہانو کوہٹ کیا اور تیز رفاری ہے آگے بدھ کی اے کوئی بيروني جوث بين آني محى البنة سريركوني جوث آني جس ہے وہ بیپوش ہوگئی، جب بیں اے لے کر ہاسپلل پہنچا ڈاکٹر بھی مایوں تھے۔'' شاہ زین نے بے چینی سے پہلو بدلا۔

W

W

W

S

0

C

t

C

" " وه ایک دن اور اللی بوری رات بے موش رى كلى يريشاني من مجمع خيال عاليس آيا كه من شہر باتو کے محمر اطلاع کروں میرا موبائل مجمی گاڑی میں بند بڑا تھا، پیتر میں کیوں اس دن میری عمل نے کام کیوں ٹیل کیا اور میں نے اس کے کمر انفارم کیوں میں کیا، شہر مانو کے اہا مجھے کالز کرتے رہے لیکن میرائمبر بند تھا، انہوں نے انكل حسن ہے مجنی رابطہ كيا ليكن كمر ميں كوئی مجنی حميل جانا تما كه مين كبال مون؟ التلخ دن شهر بانو کو موث آیا، ڈاکٹر زمجی تقریباً مایوں بی مو تھے تھے کوئی معجزہ تی تھا جوشہر ہانو کو زندگی مل كى " شاوزىن كو پچھناوا مونے لگا كداس كى وجه سے اس کے جاہدے والوں کو اتن مصیبتیں کا سامنا كرنايزاتفا

. "جب من شریانو کو لے کر محمر پہنیا تو

تہارے بعد کیسی بدل می اللہ" "م ايسا كول كهرب بوشربالولو تمك ہے نا۔' شاہ زین بے چینی ہیے بولا، حیدرنے ایک نظر شاہ زین کے چرے پر چللتی بے چینی اور ریثانی کودیکھا اور پھر سے سر جھکا لیا اور آہتہ أسته بولنا شروع كيا...

"جب مجتمع بية جلا كرتم ممر جيوز كرجا مح ہوش نے سب سے مملے شہر بانوے رابط کیا کہ تم اگر مجھے میں تو یقینا شہر یا نوکو ضرور بتا کر گئے مو كا اعتماد عاد عص ضرور كوئى خربوكى لین تم اے بھی کھیل بتا کر گئے تھے، میں نے تہیں بہت وحویراء کس کس سے ہیلیہ تبیں لی لين تهارا كوني مراغ تبين ل رما تما، اي سليل یں میرے شہر ہانو کی طرف چکر بھی ملتے رہے تے، اسے جب محی تہارے بارے میں لہیں ہے بھی پہتہ چاتا وہ مجھ سے شیئر کرتی لیکن ہمیں ہر طرف سے مالوی عی مولی۔"

''شاہ زین لوگ بہت ہی برے ہوتے ہیں بت على يرب "حدر في شاه زين كى طرف ویلے ہوئے دکھ سے کہا، شاہ زین کو جرت ہوئی وہ تو ہر چیز میں احیمانی وحویفے نے کا قائل تھا پھر ایں کے منہ سے ایسے الفاظ جرت کی عواق یات می وہ حدر سے ہو جھنا جا بنا تھا کہ لوگوں سے الافرت كول مين وتحريجي من يوجوسكا عاموى ے حدد کے بدلتے رقوں کو دیکتا رہا چھاتو تھا جربهت غيرمعمولي تعاورندآج سے يملياس في حيدركوا تنا دهي بهي تين د يكها تما، يحمد لمح يوثي فاموشی ہے سرک محتے اور ان خاموش محول میں حيربهت تكليف دوسنر مطيكرا أيا تعاب

"ایک شام محصے حفیظ کی کال آئی کہاس الم مهیں بینک میں جاتے دیکھا ہے، اس وقت

من کے گاب کے محولوں بر نظری جماتے ہوئے سعید کی ہے بولاء حیدر نے بغورشاہ زین کو ديكها، وه بهت بدل كيا تعاشجيد كي ميلے بحي اس كي طبيعت كاخامه تمي كين مجحوتو تغااس كي فخصيت م جوحيدر كوبهت نيالگا۔

"اليےكياد كھدرے ہو؟" "تم كتابل كے ہو۔"حدر شاہ زين كے چرے برنظریں جمائے بولا شاہ زین کے چرے برایک تلخ مشرا بث ابر کرمعدوم موکی۔ "إيا كيي بن؟" "خُون میں ہیں۔" حدد کے کہنے برشاہ

زین نظریں جرا کیا ایک رنگ اس کے جرے برآ ''اورشر بانو کیسی ہے؟'' شاہ زین مجھ دم

کی خاموتی کے بعد بولا۔ "بية ألل" حيدر وائع يرتقري جمائ ہوئے بولاء شاہ زین نے حددی جمل ہوگی تظرول كو ديكها كوني الجمي موني تحرير ال ك

چرنے برزقم تھی جوائے سی انہونی کا احساس وا

" كيا مطلب؟" شاه زين نا تجمية مو<u>ت</u>

"م و مارى زعركون س ايے فاتوى ے نکل کئے تتے جے تمہاری فیرموجود کی سے گا كوكوني فرق على نديرٌ تا ہو۔''

٠٠ کچه لوگول کی موجودگی اور غیر موجود ا ایک برابر مولی ہے اور شاید میں بھی النمی لوگون میں سے ہول۔"

' <sup>دو</sup>تم نے خود بی ایہ کیسے سوچ کیا کہتم ان فیز اہم لوگوں میں سے ہوخود کوا تناغیراہم کول 🛬 مو بھی والی لوث کر ہماری زعر کوں میں فیا

يريا چركوني اور وجهوه اييزان بهتي آنسودك كي وجبرتين جان سكاتفايه

W

W

W

P

a

0

m

"كهال تقيم؟ حميس ية ب مل في کہاں کہاں ہیں ڈھونڈ احمہیں۔ معدر نے شاہ زین کوخود سے الگ کرتے ہوئے نا رائستی سے کہا توشاه زین نے اپنے آنسوماف کیے اور محرا دیا لین ایلے تی لیے اس نے ایک بار پھر حیدر کو ائے گلے لگالیا ،اس کمبح مس حیدر نے خود کو بہت کمز ورمحسوں کیا تھا، اس کی آتھ میں حملکنے کو تیار تھیں، عجیب جنوئی انسان تھا جوپیار بھی انتہا کا كرتا تمااورخود على جدائيال بيداكرتا تما،حيدف ای آنگھیں دگڑیں۔

''اجھااب بيا يوفنل سين ختم كرو\_''حي*در* نے مسکرانے کی کوشش کی تو شاہ زئین حدر سے الگ ہو گیا شاہ زین نے مترا کر قبر کی طرف دیکھا،اہے بودایقین تماکہ خاک تلے سوکی اس کی مال مجمی مسکراتی ہوگی۔

· · کہاں کہاں تہیں ڈھونڈا حمہیں مجھلے جار مہینوں ہے سلسل یہاں آتار ہا ہوں کیکن مجھے تو به بھی یقین جیس تھا کہتم اس شہر میں بھی ہو یا نیں۔' شاہ زین کے ساتھ قبرستان سے ہاہر آتے ہوئے حدر نے شکوہ کیا۔

· علو مِن حميين اينا كمر دكماذك-" شاه زین حیدر کے ساتھ گاڑی میں بیٹے ہوئے بولا

 $\Delta \Delta \Delta$ " جائے بنائی مجی سکھ لی ہے۔" شاہ زین نے جائے کا کپ حیدر کوتھایا تو حیدر نے کپ -152 912 7 اور بھی بہت کھے سکے لیا ہے۔" شاہ زین اس کے برابر سٹر حی برآ کر بیٹھ گیا اور سامنے لان

باك سوساكى والت كام كى والمثن EN EN SUBBLE STANTE میرای نک کاڈائریکٹ اوررژبوم ایبل لنک 💠 ہائی کوالٹی بی ڈی ایف فائلز 💠 أَاوَ مَكُودُ مُكَ سے يَهِ کے ای لَک کا بِرنٹ پر بو یو ہرای کک آن لائن پڑھنے ہر یوسٹ کے ساتھ کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تنین مختلف 💠 پہلے سے موجود مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نے کے ساتھ تبد کی سائزوں میں ایلوڈ نگ ميريم كوا ثني منار ل كوالتي، تميريسة كوالن المحمث مشهور مصنفین کی گت کی مکمل رہنج 💠 عمران سيريزاز مظهر ڪليم اور پر کتاب کاالگ سیشن ابن صفی کی مکمل رہے ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائث يركوني بھي لنگ ڈيڈ نہيں ایڈ فری لنکس، لنکس کو یسے کمانے کے لئے شر تک تہیں کیاجاتا We Are Anti Waiting WebSite واحدویب سائث جہال ہر كتاب فورنث سے مجى ڈاؤ تلو ڈى جاسكتى ہے 🖚 ڈاؤ نکوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ ناوڈنگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت مہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب اینے دوست احباب ئو ویب سائٹ کالنگ دیکر تمتعارف کرائیں

Facebook fo.com/paksociety twitter.com/paksociety 1

· ''تم نے اس کے بعد شہر ہا نو سے رابطہ بیں کیا؟'' "تمہارا کیا خال ہے کہ میں نے رابط میں '' میں نے رابطہ کیا لیکن اس کا نمبر ہند تھا ج میں تھا شہر یا نومیری علطی کی وجہ سے بدنام ہو فی تھی میں بی اس کے کروار کی یا کیزگی ٹابت کرنا جا ہتا تھالیکن جب میںشہر با نو کے کھر کیا تو وہال تالا برا ہوا تھا، آج تک ہے، شربانو انے والدين كے ساتھ كہال كى كي خرجيس-"حيد کے چرے ہر وکھ اور بے کبی کے ملمے جلے تاثرات نمایاں تھے،شاہ زین کا ہاتھ کانیا اور کمی ہے جائے چھک کر یعے جا کری،اسے لگا کہوہ اب تک بے مقعد بے مطلب بھا کما رہا ہو، جیسے یانے کے لئے اس نے زمانے کی مشکلات سی ہوں مالی مسائل کا سامنا اس امید پر کیا ہو کہ افلی منزل پرشهر بانو اے اپی منتقر کے کی اور پیر زندگی کاسفروہ اکتھے طے کریں گے، کانٹول سے اینا دامن بیا ئیں گے اور مل کر پھول چن کر ایج آمن من جائي عربين اس في الى مزل فود ي كودي كى، اي جذبالى بن كى وجه سے ايك بار پحرنتصان اٹھایا تھا،خود مھی بے چین ہوا تھا اور اینے ماہنے والوں کو بھی پریشان کیا تھا، اس نے خالی خالی نظروں ہے حیدر کے جھکے سرکو دیکھا، اس کی آنگھیں جلنے لیس اس کی حالت ایک ایسے مسافري يميمي جوسنرتو طے كرتا رہا ہوئيكن ہم سنز

''شاوزین بھئی کہاں ہوتم جب سے تم 🚣 بیجاب سارث کی ب تظری ایس آتے۔ " لمیب.

صور تحال بہت تنگین تھی غلطی میری ہی تھی مجھے انفارم كرنا جايية تعاملين ميرا دباغ بالكل بندمو چکا تھا۔" ضبط کی وجہ سے حدر کی آ تکھیں لال

W

W

W

ρ

a

0

m

''نام نہاد کرنت وارلوگول نے میکھیجی کیے سننے بغیر میرے اور شمر با نو کے کروار پر بہت مجیمڑ ا جھالا تحقیق کیے بغیر بی اندازے لگاتے رہے اور ہاری زند کیوں کو بہت مشکل بنا ڈالا میرے اور شہر مانو کی ووسی کے رہنتے کو شک کی نظر سے و یکھا۔''حیدرنے لبی سالس کے کر آنسواندر ھنج کئے۔حیدرنے اپنی آٹھیں رگڑ ڈالیں۔

'' مجھے تمہارے اور شہر ہانو کے کروار کے لے کسی اور کی گواہی کی ضرورت جبیں ہے۔ "شاہ زین نے بازو پھیلا کر حیدر کوایے ساتھ لگا لیا، اس نے حیدر کے لئے بیلی کے بول کیے ہولے تھے نہ وہی جانتا تھا اسے اینا آپ گھرے اند حیرے میں کم ہوتا محسوس ہوا، وہشمر مانو سے دوررہا تھاتو اس لئے کہ وہ اسے جمیشہ کے لئے ا بنا بنانا جابتا تما خود كو مالى طور براتنا مضبوط كرنا عابتاتها کہ جب وہ شمر بانو کے والد سے شمر بانو کا باتھ مائے تو انکار کی کوئی وجہ یاتی ندر ہے آگر جیڈر سے رابط مبیں کیا تھا تو وجہ حیدر کا بہترین مستعبل تھا کیکن اس کی ساری منصوبہ بندی وحری کی دھری رہ کئی تھی ، او پر بیٹھے خدا کے تعیل زمین پر رہے والے انبانوں کی سمجھ سے بالاتر ہی ہوتے

دو خمهیں نہیں کیکن دوسروں کو ضرورت مھی میں شہر یا نو کے مضبوط کر دار کی کوائی آگ برچل كرمجى د بسكتا بول كين مي كوميري كواي كي ضرورت نہیں تھی، انہوں نے میرے اورشہر بانو کے کردار بر مجیر اٹھالنا تھا مو وہ انہوں نے

Online Library For Pakistan

W

m

" باتنس تو وہ تمہاری بھی بہت کرتا ہے۔" طیب بھی ساتھ والے مونے پر بیٹھ کیا۔ " طیب تھینک بوسو عج تم نے شاہ زین کا اتنا " بيركينے كى ضرورت نہيں تھى وہ تو خود ہى اتنا سجهودار ہے۔ "دمسمجمدداری تومبیل ہے۔" حیدرنے مرہم اعداز میں افسوں سے کہا طیب نے من تو لیا تھا لىكن خاموش عى ريا-" خرتم سناؤ کیا کرتے ہو؟" حدر موضوع بدلتے ہوئے بولا۔ " مِن ايك ملى نيشل سميني مِن جاب كرتا " في الحال تو يز هائي جاري ہے-" "چلو پھر ملاقات ہو کی انجی میں جاتا ہوں۔" طیب نے کن سے تکلتے شاوز بن کود مکھا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ "اتی جلدی" شاہ زین نے جائے کے كب ميرير د كلتے ہوئے كہا۔ "جائے تولی او۔" " النبيل محر مجی " طيب نے سوات سے ا نَارِكِيا، أَفِي چِنْدِ مَلَا قَالَوْنِ مِنْ حِيدٍ كَي جَمِي طيب ہے بہت الکی دوئی ہوگی گی۔ بھلے ڈراھ مینے ہے بجیب طرح کی توطیت اس بر طاری رہے الی می، جب سے اے حدر نے شہر یا تو کے بارے میں بتایا تمااس نے شیر کا کونہ کونہ حیمان مارا تھا کہ شاید ہمکا ہے شریانو کا بیندل جائے، کی باراس کے برانے

W

لا وَنْ شِي داخل ہوا تو سائے شاہ زین کو و میسے ہوئے بولا اور صوفے برآ کر بیٹھ کیا، شاہ زین ٹائلیں میز پر رکھے صوفے پر نیم وراز چیش سر چنگ میس مصروف تھا جبکہ دھیان کہیں اور بی تما طیب کی آواز پر چونک ممیار مموث میز برد کھا د کہیں نہیں تبین تھا۔'' شاہ زین سجیدگی "خريت توسيم ريشان لگ رهيهو؟" '''نیں الی تو کوئی بات مبیں '' شاہ زین بولاجھی کیٹ برگاڑی کے بارن کی آواز آئی۔ "ارے کون آم کیا؟" طیب نے ریموث ميزے اٹھاتے ہوئے سرسرى اعداز ميں كہا اور "حيدر ہو گا؟" شاہ زين نے آہتہ ہے بتامااور اٹھ کر جائے بتائے جلا میا، طیب نے جرت سے چن کی طرف جاتے شاہ زین کو

"شاه زين!" حيدر شاه زين كو يكارنا موا لا وُرج مِن داخل موا\_ "اللام عليم!" طيب نے کھڑے ہوتے ہوئے سلام کیا اور حدر کی طرف اتھ برد حایا۔ '''وَكِيكُمُ السلام!'' حيدر كي ٱنكمول مِن ما آشنانی واضح تھی۔

ادرسيدها موكر بيثه كمياب

چینل سر چنک کرنے نگا۔

" مجھے طیب کہتے ہیں تم عالباً حیدر ہو۔" طیب نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ "او..... بين حيدر بول-" حيدر نے كر مجوتي سے طيب كے بوھے ہوئے ہاتھ كوتمام

"بہت ذکر سنا ہے شاہ زین اکثر تمہاری ہا میں کرتا ہے۔''

20/4 يولين 115

ما كى دائل كاك كام كى ويكل Elister for

پرای نگ کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنگ 💠 ڈاؤنلوڈنگ ہے پہلے ای ٹبک کا پر نٹ پر ہو ہو ہریوسٹ کے ساتھ 💠 پہلے سے موجود مواد کی جیکنگ اور انتھے پر مٹ کے ساتھ تبدیلی

> 💠 مشہور مصنف ن کی گئی کی مکمل رہنج الكسيش ♦ ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ 💝 سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کوالٹی نی ڈی ایف فائکز 💠 ہرای کک آن لائن پڑھنے ک سہولت ﴿ ماہانہ ڈانجسٹ کی تین مختلف سائز دن میں ایلوڈ نگ ميريم كوانى منار ل كوانى، تميريية كواني ♦ عمران سيريزاز مظهر كليم اور این صفی کی مکمل رہنے ایڈ فری لنکس، لنکس کو بیسے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجاتا

W

W

W

واحدویب مائث بہال ہر کماب ٹور نشسے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

📥 ڈاؤنلوڈ نگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں 🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر انتیں اور ایک کلک سے کتاب

انے دوست احباب کو ویب سانٹ کالنگ دیکر تمتعارف کر ائیس

Online Library For Pakistan





PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

الدريس يرجمي جاجكا تماليكن وردازے يروي

عفل مرا ہوا تھا، نظریں ہروقت اسے بی طاتی

''اور سناؤ کیسے دن گزر رہے ہیں کیا مصروفيات بين-" "بس گزر ہی رہے ہیں۔" شاہ زین کے ليح من مايوي آلي مي ''زندگی اگر گزاری جائے تو مشکل ہو جاتی ہےاہے چیناسکھو۔" · «لکین زعر کی جینے کی کوئی وجہ تو ہو تا۔" " زندگی بذات خود جینے کی ایک بہت بڑی "اورتم جمي توجوان كے منہ سے مايوى كى با تیں بالکل مجمی الکھی نہیں لکتیں۔'' پرونیسر

ماحب نے اس کے کنرمے پر ہاتھ رکھے ہوئے کہااور بلکا سام عرائے ، برونیسر صاحب کی بالتما اسے ہمیشہ حوصلہ دین میں، انہوں نے بھی اسے با قاعد وطور برمبیل سمجھایا تھاا ور نہ تھیجت کی ممی الیکن ان کی ہاتمیں ہی سمجھانے کے لئے کافی ہوئی تھیں، پچھلے ایک سال سے اس نے پروٹیسر صاحب سے بہت پچوسیکھا تھا،شاہ زین ہولے

"آب كو كورولياي موكايس شفرال آتا ہوں۔" شاہ زین نے اتھتے ہوئے اصرار سے کہا تو بروفیسر صاحب نے اسے بازو سے پکڑ کر بھا رہے کو کہا بھوڑی دیریا تھی کرنے کے بعد جب یر دفیسر صاحب جب اٹھ کر جانے کے تو کیٹ سے ظاہرہ آئی اور ان کے پیچھے ماہم کھر میں

''لوجمئی شاہ زین ہم جلتے ہیں یہاں تو بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں۔' پر دفیسر صاحب نے طاہرہ آنٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ ّزِین ادر ماہم منگرا دیے جبکہ طاہرہ آنٹی چھیپ

" آئیں آئی۔" شاہ زین نے اٹھ کر ماہم اورطامره آنى كوجكددى ـ

"تم سب باتین کرومین ذرا اینے ایک دوست کے ہاں جا رہا ہوں۔ " بروقیسر صاحب المُدكر يطي محية، طاهره آني اور ماجم كآجاني ے وہ چھمعروف ہوا تھا، تھوڑی تی طیب بھی آ حمیا، عادل نے اسپینے کمر کو خالی دیکھا تو دیوار

"لنگور جمي تو سيدھے رہے ۔ آ جايا كرو\_" شاه زين نے عاول سے كما جود بوار سے چھلانگ لگاتے ہوئے نیچ گرا تھاائی پینٹ سے مٹی جھاڑر ہاتھا۔

" بمائی آپ کوئیل پنة میری اس بے چین طبعت کے پیچھے کمیا راز ہے۔' عادل کے اعداز يرسب كوي المني آعنى جبكه عادل ياس ي في ي

"بينا جميل تم سے سامير بيل كى " " كيول آنى كيابوا؟" طاهره آئى كے شكوه كرفي يرشاه زين يريشان موكيا-

"أت دن مو محت ماري طرف جكرى مہیں لگایا، نی جاب ملتے ہی تم جمیں بحول محت

" بنين آني مِن مِملا آپ سب کو کيے مجول سكنا مول بس معروفيات عي مجحه بره عني إل-" شاهزين في مابقه بهانه كرمار

"شاه زین بمانی اب آب شادی کری کیل اگرآپ کہیں تو خالہ ای اور جاچورشتہ لے کرجا معتة بين كيون خالداى؟"

" ما ہم کا آئیڈیا تو پرائیس پرونیسر معاجب جی میں کہدرے تھے بلکہ ہم تو موج رہیں کہ طیب اور ماہم کی بھی شادی کردی جائے ویسے بھی

ماہم کے دیرز ہونے والے بیں باقی کی بر مائی بعد میں ہوئی رہے گی۔ ' طاہرہ آئی کی بات بر ماہم نے سر جھکا لیا، طب نے دلچیں سے ماہم کے بدلتے ریک کودیکھا اس کے لوں پر دھیمی می معرابث أعلى\_

W

W

"سجاد معانی کا فون آیا تھا کبدرے تھے الح مينة آئيں كے " اہم كے چرے ير بتحرب مارے رنگ سجا دا حدے ذکر کے ساتھ بى حتم مو مح يتم ، جب مى سجادات كاذكراتااس کا در حمل ہیشہ ہے ابیائی ہوتا تھا، بھین میں مایا کی وفات کے بعد سجاد احمہ نے ہی کمر کوسہارا ویا تھا بہت چھوٹی عمر میں بی ذمہ دار بوں کا ہوجھ كندمون يرآن كرانغاءانيس سال كي عمر مين دويي منے تھے، والی اوٹے میں تو شادی کے لئے، ماہم کی پیدائش شادی کے دس سال بعد ہوتی می ، ماہم نے سجاد احد کو اپنی زندگی مس صرف میں بار ديكها تها، مبلي بارجب وه حارسال كي مي مدوسري الرجب وه آئے تھے تو یا کتان میں کمنے عرصے تک رہے تھے، تب وہ سب ل کر بہت انجوائے كرتے تھے، وہ ہرشام طيب اور سجاد احد كے ساتھ یارک جانی تھی ،اس عرصے میں وہ سجا داحمہ کے ساتھ بہت مانوس جو گئی تھی ان کے والیں دوی طلے جانے سے وہ ان کی می محسوس کرتی می اورآ ٹری بارتب جب عادل کی بیدائش اور اس كى مال كى وقات جوتى تھى، سجاد احمد كے كئے بیوی کی وفات بہت بڑا دکھ تھا، وہ ایسے پردیس محتے کہ وو بیج بھی والیسی کا سبب نہ بن سکے اور اس لے مجی کہان کے خیال میں بچوں کی ان کے بغیر مجی انہی تر بیت ہور ہی می رکیان ان کی غیر موجود کی نے ماہم اور عادل کی زندگی میں

ایک خلا پیدا کر دیا تھا، سجاد احمد کی معرونیات

W W

رہتی، انسان کی خوشیوں کا دورانید بہت تھوڑا

ہوتا ہے اور جب انسان خوش ہوتا ہے تو لگاہے

كربس اب بھى كوئى يريشانى مبس آئے كى اوروه

خوشی کے انہی مختر لحات میں زندگی بحر کی منصوبہ

بندی کر این ہے لین جیسے ہی خوشکوار کمحاس کی

تھی ہے سرکتے ہیں تواسے بعد جلائے کہاس

کی اوقات تو میجی جمیل اس کے منصوبے اس

کی بلانگ سب بہت تھوڑے وقت کے لئے

موتے ہیں اصل بلانگ تو اور بیٹما الله كرنا ہے،

شاه زین کومجمی اینی خوشیال بهت محقر لگ ربی

تھیں، جاب کے پیلے دن سیج وہ کتنا خوش تھا بہت

عرصے بعد اصل خوش کو اینے اندرمحسوس کیا تھا،

خوتی کے ان چند کھوں میں اس نے زیر کی مجر کے

کتے می خواب دیکھ لئے تھے، دروازے پر دستک

ہوئی تو اس نے مر کر کیٹ کی طرف دیکھا،

یرونیسر صاحب کو اعمر آتا دیکھ کریائی کیاری

" وعليكم السلام! برخوداركهان موت موآج

''بس مصروفیات ہیں سچھ بڑھ کنئیں ہیں ۔''

"من تو دو کھڑی تہارے یاس بیٹھنے آیا

''اکسی بات نہیں ہے۔'' شاہ زین جمینپ

کل اب تو کانی دن ہو گئے تھے گھر بھی چکڑ ہیں

شاہ زین نے کری کا رخ سیدھا کیا اور بروٹیسر

ساحب کے بیٹھنے کے بعد خود بھی دوسری کری ہر

و كياليل كي آب شندايا كرم."

ہوں اسنے دنوں سے ملاقات جوہیں ہوتی تم ان

تكلفات من ندير و"

میں رکھااوران کی طرف بڑھا۔

W ρ

> S 0

a

" اشته لے آؤ۔" طازم سے كہتا مواكري "اب كيا كرنے آرہے بيں ويس ريس محسيث كربينة كميا . . جال ہیں مجھے اور عادل کو اب ان کی ضرورت نہیں ہے۔" وہ سلسل بزبزاتے ہوئے جائے بنا شاہ زین کے جانے کے بعد شاید ہی اس نے انگل ادر مما کے ساتھ ناشتہ کیا ہو گا مملے مجی زیادہ تر کھانا شاہ زین کے ساتھ ل کر کھاتا تما حیدر نے دلچین ہے اسے خود سے ہاتیں لیکن اس کے یا وجود وہ انگل عما کے ساتھ مجمی بھی کرتے سنا میتھی کیکن حفاسی آ واز میں وہ خود ہے بھی کھانا کھا لیتا تھا،لیکن شاہ زین کے جائے ى الاالى كردى مى اس في اين آنو يو تحفي اور ك بعدات تقرياً جارے يا يك بارى اس في مائے کوں من ڈاکے الی ڈائنگ تیل برمما ادرائل کا کھانے میں ساتھ ویا ماہم لیبن ہے سکٹ لینے کے لئے مڑی تو ہوگا،اس نے شاہ زین کی خال کری کود مکھا،اس این چینے کھڑے کی دجودے مراکی۔ " کک ..... کون؟" اسے بول کمی کی سب جائندا د کا اصل وارث سب کچھ چھوڑ کر چلا کیا تھا، اس نے ایک نظر قیمی فریجر اور دیدہ مو جودگی کی تو خع میس محی وه میچم بو کھلا گئی۔ زیب بردول سے آراستہ کمریر ڈالی، اسے اپنا "من .....وه يانى ين آيا تما" حدرن آب بہت چھوٹا لگا، طازم کب اس کے سامنے مفائی دیتے ہوئے کہا اور فریج کی جانب مڑا، ناشتہ رکھ کر گیا اے بیتہ ہی کئیں چلا وہ ناشتہ کئے اے بول اس کے اجا تک واپس مڑنے ادر پھر بغیری اٹھ کر جانے لگاجی نون پرنیل بی محیدر اس سے عرا جانے کی امید تبیل تھی، وہ تو سی ربورث كى طرح اس كے بيجھے آ كھر ابوا تھا، ماہم نے فون اٹھالیا۔ نے جلدی سے جاتے کی ٹرے اشانی اور مکن " وحن ماحب كي طبيعت اجا يك بهت ے باہر نکل کی، جبد حیدر نے مجی گری سالس خراب ہوئی ہے آئیں اس دفت ہا پیل لے محے فارج کی اورز مراب مسراویا۔ ہیں۔"انکل کے آئس سے سی کا نون تھا۔ \*\*\* " س بالمعل مي؟" حيدر في بالمعلل كا اس شام وہ دیر تک ماہم کے بارے میں نام ہو چھاادرد بیور کریڈل پر رکھتے ہوئے ملازم کو موچرا رہا تھا، اس کا خود سے فقا ساچرہ اس کی آنگھول میں اتر آیا تھا، وہ نا جاہتے ہوئے بھی "غلام ني مماكويتا دينا كدانكل كي طبيعت ال کے بارے میں سویے جارہا تھا، رات دیر خراب ہو کئی ہے اور وہ اس وقت سی ہا پھل میں تک وہ اس کے خیالوں سے پیچھا مہیں چیٹرا سکا ہے جس وہیں جارہا ہوں۔ "ملازم کواطلاع دے تھا،ایے جیسے دی ایک لحد آنکموں میں تقبر کیا ہو، كرده جلدى سے باسكل ردانيہوكيا۔ افِي مَنْ اللَّهُ مُلِنَّةِ عِي مِبلًا خَيِالُ اس مَهوْسُ كَا آيا

تھا، حیدر کے لیوں پر ہلی سے مشراہث آگئ، مجھ

خوب لطف اعدوز مواكرتا تعارات شي با برئيل

"حدر ہوگا۔" شاہ زین نے اتھتے ہوئے كهااوركيث كمولنے چل ديا۔

' مینکی کی بھی انتہا۔'' حیدر چرے پر خصب سائے گاڑی ہے اہر لکا لیکن لان میں ا فی سب کو د کی کرخاموش ہو گیا ،حیدر کے بول جیب كرجاني برشاه زين زيرلب مكراديا، وه جانتا تقا كد حدر كوكس بات يرهميه بكل شام سے حدور نے اسے کئی بار کال کی تھی ادر اس نے تھی جھی كال كاجواب بيل دياتمار

"اللام عليم!" حيدرن سبكواجما في ملام كيا-"دوليكم السلام!"

" آئی بیدیدرے میرا مجترین دوست اور بمالی بھی۔" شاوزین نے طاہرہ آئی سے حیدر کا تعارف كردايا\_

"ادر حيدر ميه طاهره آني بيل طيب كي

"تمہارے ہاتھ پر کیا ہواہے؟" شاہ زین نے خیرر کے ہاتھ بر کے دھوں کود میستے ہوئے

"او ..... صاف تو کیا تھا، گاڑی کے یا ان كمراتها يبدى بيل جلا كدهر سي كندرة مول کا شار گاڑی برآ کر کرا لین اللہ کا شکر ہے كيڑے ني مح تھے، لين ماتحه كاڑى كے اور رکھے تھے گئے۔ ہو گئے۔ "حیدر کے بتانے ہو عادل کی ہلسی چھوٹ گئی۔ "مِن ہاتھ دحوکر آتا ہوں۔" حیدراٹھ ک

اعرر جلا ممیاء و و باہر جانے کی بجائے پین کی طرف

بردهتی جلی کنیس انہیں پر ولیس ماس آ حمیا ، جب بھی بھی واپس آنے کی کوشش کی کاردباری مصروفیات آڑے آئی رہیں ادر فاصلے بڑھتے ہی

W

W

W

ρ

a

0

m

" سجاد انكل الكلے مينے دالي آرے ايل بزی انھی بات ہے۔" شاہ زین خوشد ل سے

"اہم تم کیاں چلی؟" طیب ماہم کے تاثرات يرمه چكاتهااسے اختا و كيوكر يولا۔ "مِن حائے بنا كر لا آل مول" ماہم سنجيد كى سے بول-

« دنبین تم رینے دو میں بیا کر لاتا ہول '' شاہ زین نے ماہم کوشع کیا، جو مجی تھا ماہم مہمان اور وہ میز بان تھا اور اسے آ داب میز بالی تبعانے

ورنیس شاہ زین بھائی میرے ہوتے موے آپ جائے جیل بنا سکتے۔" ماہم نے مسرانے کی کوشش کی ادرا عرد کی جانب بڑھ کی۔ "ساتوسك محى لتى آناء" طيب في يحي ے باک لگائی، اس کے بول بولنے کا متعمد صرف اورمرف ماجم كا دهيان بنانا تفاوه جانها تعا كداب مادا عمداس برى نظركا-

"اور كباب محى "عادل محى يولا-"تم جیبا ئریده انسان میں نے آج تک

" بعالى من نے كيا كيا ہے؟" طيب نے عادل کے سر پر حیت لگائی تو عادل آتھیں محماتے ہوئے معصومیت سے بولا۔

"طيب، عادل بيا برى بات ب-"طامره آنی نے وونوں کو تنہی نظروں ہے محورا تو شاہ زین مسرا دیا، شاه زین ان کی لوک جونک سے

20145-5- (118)

در يو حمى قالين ير لينار باادر پر فركش موكرينية



" ڈاکٹر میاحب اب انگل کی طبیعت کیسی

"اب دو مميك بين ان كاشوكر ليول بهت

ے؟"وہ اس وقت ڈاکٹر کے روم میں موجودتھا۔

W

W

W

كى اليے جيسے سالس لينے من مشكل مورى موء مالىلان من بودول كى كانت چھانت كررہا تا\_ « کہیں جا رہے ہو کیا؟" حیدر شاہ زین کو پیکنگ کرتا دیکھ کر بولا۔ "ہاں کمپنی کی طرف سے ایک Delgation کے ساتھ اسلام آباد جارہا "بہت جلدی میں لگ رہے ہو؟" "باں ابھی لکنا ہے۔" شاہ زین نے الماری سے دو سوٹ نکال کر بیک میں تقریبا " اَنَى الْيُم مورى لميكن مجھے خود بھی انجی پيته چلا ہے۔" شاہ زین ڈرینک عمل پریزا مردری سامان اشاتے ہوئے بولا اس کی تیزی بتارہی تھی کہ وہ گئی جلدی میں ہے، حیدر، شاہ زین سے والیس تمر جانے کی بات کرنے آیا تھا لیکن کی الحال بات كرف كااراده ترك كرديا تفا " كب تك أدُّ عي?" حيرد دُرينك تيل کے کنارے پر طلتے ہوئے بولا۔ "اليك مفترتو لك بي جائ كا" شاوزين نے سائیڈ عیل سے والث اور موبائل اٹھایا لیکن والث فيح كرمميا تفااورجلدي كي وجدس ماؤل كي مورس بلے سنے چلا کیا تھا۔ "اوہو" شاہ زین نے جھنجملاتے ہوئے كبااور بيدس ينج جمانكا باته سه تكالنا نامملن "محصت پر ایک لوہے کی کمی سلاح تو

کے اور خالی ہاتھ ہوں گے، وہ کربتاک لحم آ کر گزرگیا تها، شاه زین اور رخشنده نازی جنگ میں حدر نے بھی بہت کھے کھویا تھا، بلکہ سب کھے کھویا تقاب<u>ایا</u> کیجهیس تقا۔ شروع شروع مل جب شاه زين كمر حجوزً كر كيا تفاتو ألبين لكا كرشايد ريجي اس كي سازش موكى ، دماغ اس بات كو حليم كرف سے قاصر تما كدوه سب مجمع چيوز كر چلا كيا ہے، وه تو ہروقت رخشندہ ناز کو نیجا دکھانے کی باتیں کرتا تھااور پھر بوں اس طرح نسب کچے چھوڑ کر چلے جانا ان کے کئے بہت عجیب تمالیکن جس طرح وہ اپنی فکست كتليم كركے كيا تھا، جس فكست خورده ليج من اس نے ان کی بی اورائی محکست کا اعلان کیا تھا ای طرح سے جانا کوئی سازش میں ہوسکی تھی، شروع شروع بیں تو رخشندہ ناز نے توکس نہیں کیا تھالیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ شاہ زین کی کمی محسوں کرنے لکی میں اس کے ساتھ ہونے والی طنزیہ تفتلویا دائے لکی تھی، دوئی کا نہ سی دھنی کا رشتہ بی سمی میکن کچھ رشتہ تو تھا، اس کے جانے کے بعد اکس احساس ہوا تھا کہ شاہ زین سے تفرت كأجذبه بمى سمي كميكن وه بهت اجم تما اور كجر اس دن حسن نے جو پھے بھی شاہ زین سے کہا۔ وہ بأب بيني من يهي فاصله تو ديكهنا حامق تحيس اور جب وه اسيخ مقصد عن يوري طرح كامياب مو چى تىس تو دوايى اس سى يرخوش كيول يس مى، پھیتا کیوں رہی تھیں، وہ شاہ زین کو جائیداد ہے ب دھل کرنا جا ہی معیں تو وہ جائیدا داورسب کی

مولی میں۔ "انہوں نے اپنے آنسو یو چھ لئے تھے، حیدرنے دیکھا کہوہ اینے و کھرخشندہ نازے بھی "مما آب بھی بارگئیں۔" حیدر نے سر جھاتے ہوئے سوجا۔

درد جاہے جتنے مجی جمیائے جائیں آنسوؤل کی صورت آنکمول نے چھلک ہی یڑتے ہیں،حسن مراد کی طبیعت بھی اب اکثر خراب رہنے لی تھی، وکھوں کا بوجھ جو بڑھ کیا تھا، رخشندہ نازیزاب طبیعت اور نم آنکموں کی وجہ بخولی جانی میں ،حیدر خاموتی سے اٹھ کر کمرے

"حيدرا" كيح على لحول بعداس يحصي مما کی آواز سنائی دی ، وہ والیس پلڑا۔

"شاہ زین ہے کوکہ وہ لوٹ آئے وہ کمر ای کا ہے۔ "حدد نے بغور مماکی طرف ویکھا، دل کی بات آنکھوں تک تو آتی تھی سکن زبان سے ادائیں ہوئی می۔

«ممااب کون اب جب دواینا سب پکھ خود بی بار کر جا چیا ہے تو آپ ملح کرنا جائی إن -" حيد دل كي حي زبان يركس لانا جا بتا تما کیکن دل پر بوجها تنابوه گیا تما که ده بول بی پڑا۔ "انساني كاعلمي كي كوني عربيل بوتي مجه سے معظی ہوئی ہےاسے کہنا میں ازالہ کرنا جاہتی

" آپ کا ازالہ اس کی محرومیوں کو دورجیس كردك كا-"ان نے ايك نظر رخشده ناز كے شرمندہ سے چرے برڈالی اور دہاں سے جلا آیا، اے ابی مال کی ای شرمندگی سے ڈر لگا تھا، اسے ہمیشہ سے ان کموں سے خوف آتا تماجب شاہ زین اور مماایل ای ضدادرانا سے نیج آئیں

'' بی ان کی بیرحالت بهت زیاده مینشن کی وجہ ہے ہوئی ہے کوشش کریں کہ انہیں کم ہے کم ينشن بواوروه ريليكس ربين-" " مين س سكتا مون؟"

ہائی ہوگیا تھا کیا کوئی مینش ہے؟"

W

W

W

ρ

m

''انہیں روم میں شفٹ کر دیا تھیا ہے لیکن خیال رے کہ ریض زیادہ باتی نہ کرے۔" "جي ا" حيدرنے بال من سر بلايا اور اٹھ کر انگل کے بیاس آخریاء وہ خاموتی ہے آ جمعیں

''انگل اب ليبي طبيعت ہے آپ کی؟'' وہ ان کے یاس بیڈیر بیٹے ہوئے بولاتو انہوں نے آتکھیں کھول دیں۔

"جیدر پکیز میراایک کام کروکہیں ہے بھی شاه زین کو ڈھوٹر لاؤے " وہ حیدر کا ہاتھ پکڑتے موع التجائيه اعداز من بول\_

"انكل دو كيس آسك كار" حيدر بي سے بولا وہ شاہ زین کی مند کو بہت اچھی طرح ہے

''تم جانتے ہو کہ وہ کہاں ہے؟'' ان کی أتفول من اميدا تعرى-

" يى! " حيدركوان كى اميدتو ژنا اچماليس لكا تقاءان نے ہاں میں سر بلا دیا۔

"من جانا ہوں کہ میں بہت برا ہوں بہت براکیا میں نے اس کے ساتھ ایک میں اس ہے معاتی ما تک لوں گابس تم اے کھر لے آؤ۔'' "میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔" "حسن کیا ہوا آپ کو؟" رخشندہ ناز کرے من داخل ہو عیں۔

" کی میں ایے ای طبعت کی خراب

حَدُمُ 120 مُولِدَى 2014

ONLINEILIBRARY FORPAKISTAN

زئر کول سے خود تی بے دخل ہو گیا، پھراب

ندامت کے آنسو کیوں؟ دل پراتنا بوجھ کیوں تھا،

میرس پر کھڑی رخشدہ ناز نے کمی سالس خارج

PAKSOCIETY1 # PAKSOCIETY

ہے۔ "شاہ زین سیدھا ہوتے ہوئے بولا۔

"من لا دينا مول تم باني پيکنگ كر لو-"

حيدراتُه كريام جلاكيا، شاه زين كودائتي على دير مو

سنعالنامشكل ہونے لگا تھا۔ " باتحد مت لگاؤ مجھے کھیٹیں گئی میں تباری کوئی رشتہیں ہے تمہارامیرے ساتھ۔" "ابيا مت كرو" شاوزين وكوس بولار " مم حق کی؟ کم امانت کی بات کرتے ہوتم ، بہاں کو بھی تمہاراجیں ہے، اب میں سی اور کی امانت ہوں۔'' شہر ہا تو کی حمر ہولی ،شاہ زین کو لگا جیسے ساتوں آسان اس بر آ کرے " كك ..... كيا كها تم نے؟" شاه زين كولگا جيسےاس كى ساعتوں نے كھے غلطان كيا ہو-" تم اليا كي كرسكتي جو؟" شاه زين كوا في آواز کسی کنویں سے آئی محسوس ہوئی۔ "بہت سے کام وقت کی مجوری موت ہیں۔' شہر ہالونے آنسو ہو تھتے ہوئے خود کو کمپوز "اورتم مجھے انظار کی صلیب پر لٹکا کر کیلے کئے تھے تمہاری دیدے بدنای کا جو داغ جھ مرا لگا و وتبهاري معانيا ل بحي مين وحوسكتين ،اس محبت كي وجہ سے میں خود کواہا کی تظرون میں بہت جھوٹا محسوس کرنی ہوں اس محبت نے جھے سے میرامان میرااعادسب کھے چین لیا ہے، تحض بدنای بی میرا مقدر کی ہے، آگر کھے تھوڑا بہت بچا ہے آ اب اسے را کومت بناؤ اورتم مس شهر بانو بر اپنا حق جمارے ہو، وہشمریالوجوتم سے محبت کرفی می ووق کب کی مرکی پرسوں میری رسم حانے اور وہاں شہر بانو عی موکی لیکن وہ میں جے بھی تم

W

W

W

S

t

C

" شهر بالو!" ابنانام من كرشهر بالوبيجيم مرى اور پھر جیسے پھر کی ہوگئی ہو، شاہ زین اس کے ہالک سامنے کھڑا تھا یہ خواب تھا یا حقیقت اسے سجوتبيل آرباتها كتنزي لمح حقيقت كوخواب مجھتے ہوئے بیت کئے تھے، جب آ تھول کولفین موكميا كدريكوني خواب مبل حقيقت بياتو أتفحول "شربالو!" شاه زين بي چيني سے بولا۔ '' بہت برے ہوتم۔'' شہریا لونے روتے ''لکین تم انچمی ہو نا پکیز مجھے معاف کر " ببت وكادي بي تم في بحقي اب معالى انتے آ مے ہومری معافی کی بھلامہیں کون ضرورت يرد كن جاؤ والپس لوث جاؤ\_'' المسيحلوث جاؤل تمهار ببغير كبين لوثول

کاش انکل ہے جی معانی ما تک اوں گا۔" "معالى ماتكنا اور دينا كيا اتنا آسان ب بتنائم تجهدب مواور فرتبهاري شرمندكي كزرك وتت كودالي جبيل لاسكتي اب مجمع بدل مبين سكا-" ''میں تہیں تہارے یاس ای ایانت چھوڑ كركيا تفا" شاه زين في جمات موت بولا-"انگل کی ساری شرا نظ بوری کر دی میں خود کاتا ہون تمہاری ضروریات با آسانی بوری کر سكا بون،ايي كوبريكولان كاكما تعاانهون نے تو وہ بھی لے آؤں گا،شہر یا نوسب کچھ تھیک " كيري تي تعيك تبيل ہو گا اب بھى بھى كيھى كيھ مُيك نبيس موسكتا\_" شهربالو ميت عن يري ممي

من ملين ياني تيرن لكار

"بال جانتا بول"

بالكل اكبلا بور مور باتها الأئم ياس كرنے كے لئے فی وی آن کیا لیکن جلد می بند کر دیا، وقت كزارنے كے لئے وہ يونكى مول سے بابرآ كيا

و كدهر جانا بي " فيكسى والے في مرد سےاسے و مکھتے ہوئے کہا۔

"تم چلوش بتا تا ہوں۔" شاہ زین خود بھی میں جاتا تھا کہ اس نے کدحر جانا ہے وہ آو بوریت کو بھانے کے لئے یو تھایا برآ گیا۔ "ايا كرو ماركله الزك طرف في جلوء" شاہ زین کھ سوچے ہوئے بولاتو ڈرائیورنے ہال

جبی اس کی نظر بس بوائنٹ پر کمڑے ایک چرے پر نظر پڑی ایک سمے کے ہزاروی ھے من و واسے بھیان چکا تھا،ای کی تلاش میں تو ہر ونت اس کی نظریں بھلتی رہی سیس، وہ شمر یا لو بی

" گاڑی روکو \_" شاہ زین کے بوں اجا تک منكاى حالت من بولنے ير درائيور درسا كيا اور فورا سے بریک بریاؤں رکھ دیا، لیسی ایک جھلے سے رک کی، شاہ زین جلدی سے باہر لکا جمی بوائث يربس آكررك اوروهاس بس موار موكى، شاہ زین کی طرف بھا گا لیکن سوار بول کے سوار مونے کے احد بس آئے برے کی می شاہ زین جلدی ہے جماک کرئیسی کی طرف آیا۔ · 'اس بس کوفالو کرو۔''

ورائبور نے ملسی بس کے چیھے لگا دی، جبشر بانوايين ساب يراتري توشاه زين نے لیسی رکوانی والث سے کئے بغیر سو کے چند لوث نکال کر ڈرائیورکو شمائے اور شمر ہا تو کے پیچھے

ری تھی، اس نے تیزی میں بیک کی زب بند کی اور فریش ہونے کے لئے باتھ روم میں چلا کیا، حیدر حیت برچلا آیا، سلاخ اٹھا کروالیں مڑنے لكاجب اسے ساتھ والی حصت پر وی چرونظر آیا، وه ملك يمل رنك كالميض اورسفيد شلوار من لموس مى، وعوي كى وجدے اس كاچرو تمتمار باتھا، اس نے بالوں کو لیمر کی مدد سے کردن سے پھماویر تید كرركها تما جبكه دوية كو تخفي من وال كرييج ے کرولگائی ہوئی می اور توکری سے و علے ہوئے كيڑے نكال كر تار ير كھيلا رى مى، كيلنے كى بوندس چرے برسی ندی کی ماند بہدری میں، حیدر نظری بنانا کبول کیا تھا، ماہم نے سارے کیڑے دحوب میں کھیلا کر پیپند معاف کیا اور پر حیت برایک طرف لکی ٹونٹی سے منہ پریائی كے جمينے ارب، پہنے والے كمر من امرود كے ورخت پر جھک کرایک کیاامرودتو ڑااور پھراسے وحوكر كماتي موتى خالى توكرى انحائ سيرهيال اتر تئ، حیدرسانس رو کے تی سحر کے زیر اثر آخری جھلک تک اسے ویکھا رہا تھا، اسے ویکھتے ہی اے اینا آب بہت بے بس لگا، ای عی نظروں یراختیار تبیں رہنا تھا اوروہ اس سے نظریں ہٹانے میں بری طرح ناکام رہتا تھا، وہ نظروں سے او بھل ہوئی تو حیدرائی اس بے وتونی بر مطرا دیا اور پیندماف کرتے ہوئے نیجار مما، بداسے ا بی بے وقوفی می لئی می الین اختیار سے بالکل باہر، ریمبت می یا بے وقوق جو بھی تھا، لیکن اسے

W

W

W

p

a

k

S

0

S

0

m

د بكينااي سوچنا اجما لك تما-

مِنْكُ الْمِيْدُ كرنے كے بعدود والي مول آ مما تھا، ابھی اور بھی کچھ مصروفیات تھیں جن کی وجدے وہ الکے وو دن تک میں تھا، کمرے میں

2014 جولاى 2014

جانے تھے، اس لئے تم والیں لوث جاؤیہال

تہاراکوئی میں اب "شہریالونے آنسو کلے میں

ا تارتے ہوئے کہا اور وہاں سے چکی گئ جس

شهر با نو کوشاه زمن جانتا تھا وہ واقعی عی کہیں جمیں

ایک لا وا تھا جو یا ہرآیا تھا،شاہ زین کے لئے اسے

ن سماید وقت و دهون یس بیس موی کی بشاه زین نے دهندلائی ہوئی نظروں سے اسے خود سے ددرجاتے دیکھا۔ سے ددرجاتے دیکھا۔

W

W

W

ρ

a

0

m

شہر بانو کو کھونے کی اذبت کم نہیں تھی پہلے
امید تھی کہ شاید دہ بھی اے ال جائے، لیکن نہ
طخے اور کھونے کے درمیان بہت فرق ہوتا ہے،
اس کا دل کر رہا تھا کہ ہمر چز کو تیاہ پر باد کردے،
ایسا کیسے ہوسکا ہے کہ شہر بانو پر کسی اور کاحق ہووہ
تو صرف اس کی تھی، یہی بات اس کا نادان دل
مانے سے انگاری تھا۔

"انیانیس ہوسکا میں انیا ہر گزنیس ہونے
دوں گا۔"اس نے دل بی دل میں ارادہ کیا، لیکن
سب کیے نیس ہونے وے گادہ کھی کی جانا تھا،
اس نے جیب سے موبائل نکالا اور حیدر کا نمبر
دائل کیا اور پھر حیدر کوساری بات بتادی۔

"تم پریشان نہ ہو میں پہلی میہ فلائٹ سے اسلام آباد پہنچا ہوں۔" ادر پھر حیدر طیب کو اطلاع دیں گے۔ اطلاع آباد شاہ زین کے اطلاع کیا تھا۔

' زین مبتر تو یی ہے کہ انگل سے معالیٰ انگ لیس ۔"

"آئی ایم شیور انگل حسن مان جا کیں بھے انہ مرف مان جا کیں گئے نہمر ان کے مان جا کیں گئے انہم کے بات میں گئے کہ شہر بانو کے ابا کو قائل کے بات کرتا ہول۔" حیدر نے جیب سے موبائل نکالا۔
"نو ..... دے اس اس کے اباد کے باتھ سے موبائل لے لیا۔

" شاہ زین پلیز جھک جاؤ، داپس چلوسب تہارای انتظار کر رہے ہیں۔"

'' کوئی اور طریقه نبیس ہے؟ کیا ایسانہیں ہو

" تہمارا د ماغ تو خراب نیس ہوگیا اس کے بعث کی کوئی وجہ تو چھوڑ دو پہلے ہی دہ کائی قیت چکا چکا ہے کا جہ کا گئے ہوئے کی جہ کا جہ کا چکا ہے کا چکا ہے کا چکا ہے کہ کا چکا ہے کہ کا چکا ہے کہ کا چکا ہے کہ کا تو تعان نے شرمندگی ہے سر جمکا لیا ۔ ان چھوٹ تی تاک میں کیا کردں میں اپنی آنکھوں ہے سب چھوا ہے ہوتا نہیں و مکھ سکا گئے گئے کہ اسے سب چھوا ہے ہوتا نہیں و مکھ سکا گئے گئے کہ اس کے لعد شاہ زین ہے بئی اس کے لعد شاہ زین ہے بئی ۔ ادا ہ

'' ہمارے ہوتے ہوئے ٹینش کس بات کی ہے؟'' طیب اعدر داخل ہوا، پر دفیسر صاحب اور طاہرہ آئی بھی ساتھ تھے۔

"آپ اس دقت بہاں۔" شاہ زین اور حیدر کی جرائی بر شخوں نظام سرائے تھے۔
"در خودار تہارار شنہ لے کرہم جا کیں گے ہم بھی تو تہارے برے ہیں تا۔" پر دفیسر صاحب نے مسکرا کرکہا تو شاہ زین خوتی ہے ال

"کین کیادہ مان جا ئیں ہے؟"
"د کوشش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں اگر
اس طرح ہاتھ پھیلانے سے خوشیاں ل جا تیں تو مودا کھائے کانہیں۔"

''اور اگر نہ مانیں تو؟'' شاہ زین کے خدشات الی جگہ پر تھے۔

"تو تجر الله كوئى ادر راسة دكھا وے گا۔" طاہرہ آئی نے تسلی دی شاہ زین پیکا سامسرایا۔ "ویسے اگر ہم اس طرح سے رشتہ لے کر گئے تو مو قیصد جانسز ہیں کہ انکاری ہوگا كل رہم حتاہے۔" طیب شجیدگی سے بولا۔

''تو؟''حيدرسواليه اعداز من بولار ''تو مير كه مير ك ذبن من أيك بلان ہے

جس کے ذریعے ہم اگر سو نیصد تک جیل تو چھتر نیمد تک ضرور کامیاب ہو سکتے ہیں ادر جب ہم چھتر نیصد تک کامیاب ہوجا کیں مے تو سمجیس چیس نیصد کامیابی بھی ل گئے۔''

"کیا مطلب؟" پروفیسر صاحب کچھ نہ اسی ہے ہے نہ اسی ہے ہے نہ اسیحے ہوئے ہوئے ہوئے اسی کو اپنے اسی جلے دالے منصوبے سے آگاہ کیا اور اپنے مصنوبے کے مطابق حیدراور طیب پروفیسر ماحب اور طاہرہ آئی کے ہمراہ شہر بانو کے گھر رائے ہائے ہی گئے ہے۔

'''بہن آپ میہ پھے سمجھا تیں بید دو دلوں کی خوٹی ہے دوز نگر گیوں کا معاملہ ہے۔'' ''لکین میہ ہماری عزمت کا معاملہ ہے۔'' ''شھر ہا تو جیسے آپ کی بیٹی ہے دیے عی

" منظر بالوجیسے آپ کی بھی ہے ویسے ہی اماری بٹی ہے ہم اسے عزت سے میاہ کر لے اجائیں گے۔"

''بن جو کہنا تھا کہہ چکے اب آپ یہاں ہے جا بکتے ہیں۔''شھر ہانو کے اہاسخت کہجے میں ارکے۔

" دو تیکن انگل آپ ایما کیے کر سکتے ہیں شاہ ازین اور شہر باتو ایک دوسرے کو پند کرتے ایں۔ "حیدرنے قائل کرنا جایا۔

" الم مت لو میری بنی کا کیوں تم لوگ المان خوشیوں کے میچھے پڑھکے ہو۔" طیب نے الک کوری کا کیوں تم لوگ المان خوشیوں کے میچھے پڑھ کے ہو۔" طیب نے اللہ کوری کی طرف دیکھا ادر چھر بے بسی سے نگاہ حیدر نے حیدر نے اللہ علام المان کا تاولہ ہوتے ہی حیدر نے اللہ کا المان کا تاولہ ہوتے ہی حیدر نے اللہ کا المان کا المان کیا۔

"شاہ زین اچھاسلجھا ہوا لڑکا ہے تعلیم یا فتہ ہے ماشاد ندیں اچھاسلجھا ہوا لڑکا ہے تعلیم یا فتہ ہے ماشاد ندیں ہی بیٹی اور کو شکر ماحب نے طبیب اور ماحب کو آگے میں دیکھا تو قائل کرنے کو آگے

-22

"آپ سب کو سمجھ کیوں نہیں آ رہا آج شہر بانو کی رسم حتا ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ عزت دار لوگوں کا شیوانہیں ہے۔" شہر بانو کی دالدہ بولیں۔

W

W

W

''تم ایرزادے ہارے پیچے کوں پڑھے ہو۔' شہر باتو کی دالدہ بے بی سے بولیں۔ ''ہمارے ہاں سے رداج نہیں ہے کہ ممر آئے مہمان کو بے عزت کرکے تکالا جائے بہتر یکی ہے کہ آپ یہاں سے مطے جا کیں۔'' شہر باتو کے ابائے حتی لیجے میں کہا ایسے جسے اب بات کرنا نامکن ہے ادر مند در مرک جانب موڑ لیا۔

"آپ کوسمجھ کیوں نہیں آرہا شہر ہاتو اس شادی ہے داختی نہیں ہے، وہ شاہ زین کوبی پیند کرتی ہے دہ کسی ادر کوخوش نیس رکھ سکتی۔ طبیب کی نظریں باہر کیٹ پر بی جی ہو کی تعییں جمعے بی گیٹ کھلا اس کی آگھوں میں چک در آئی اس نے حیدر کا ہاتھ تھا ما تو اس نے بھی باہر کی جانب د کھا

"آپ شاید بھول رہے ہیں کہ پہلے بھی ایک بارشاہ زین اور میں کی نہ کمی طرح سے شہر باتو کا حوالہ رہ بچنے ہیں اور جھے یقین ہے کہ آپ نے بیاضلیت لڑکے والوں سے چھپائی ہو گی، آپ شہر باتو کے ساتھ زیر دی کرکے دو نہیں تین انسانوں کی زیر گیوں سے کھیل رہے ہیں، لڑکے کے خاندان کو بھی اند میرے میں رکھا ہوا کے بیدو کو کہ ہے۔ "حیدر بول رہا تھا۔

'' بہت خوب بہت خوب اٹی بٹی کے عیبوں پر پردہ ڈال کر ہمارے مرتھو پنے چلے تھے۔'' ایک پٹیٹھ سالہ عورت اندر داخل ہوئی ساتھ ایک نو جوان لڑ کی بھی تھی ددنوں نے کا مدار

مند 125 مولاس *2014* 

مولائي 2014) مولائي 2014

" تى ئىلى تىاراكونى كال ئىس سىدىدرى ذبانت ہے اور نقد ہر کوچھنے مت کرو نقد ہے میں ایسا بوناى لكما تمام نے ايسے على ملتا تما" " ہال تھیک کہری ہو کہ آگر میں تقدیرے م کھے چھین سکتا توانی ماما کو چھین لیتا یا یا ہے اتنا دور نہ ہوتا۔" شاہ زین سجیدگی سے بولا اور پھر بيحكا منامتكرامايه " ويسيم حيدر كي ذمانت كي قائل مو كي مو میری محبت کی طاقت پر یفین تبیس آیا تمہیں۔'' "حیدر کی زہانت کی قائل میں اب ہے میں بہت پہلے سے ہول اور تم مجھے کتا اپنی محبت كا قال كرت موريم ير فيهند كرما ہے۔" شاه زین نے شہر بانو کی آنکموں میں جمانکا تو وہ نظریں جمکا گئے۔ '' لکین تم آئندہ بھی ایبانہیں کرو گے۔'' شهر مانو چند لمحول تک این منتشر سانسوں کومتوازن كرنے كے بعد يولى۔ " کیمانی*ن کرد*ن گا؟" "اب يول بحي چيور كرتيس جاد كي-" شربانوه على سے بولی۔ " بمی تیل کروں گا اگر ایبا سوچوں بھی تو كَنْهُكَارِ كَبِلا وُل." شاہ زين نے كانوں كو ہاتھ لكات موت كما لو شربانو دهيما سامسراني، جاہے جانے کا حساس بہت دفریب تھا۔ . " ہم کمر کب تک پھٹیں گے؟" "انظ الله أيك محفظ تك" "شربانوك پوچھنے برشاہ زین نے بتایا ،شاہ زین نے شہر ہانو کا ہاتھ اینے ہاتھ میں لے لیا، کچھموسم حسین تھا ادرمن بيندجم سنركي موجودكي سنركوادر بمي حسين

W

W

W

C

اک بار ذکیل در سوا ہوئی تھی ، خدا کے سامنے شکر رکرے یا حکوہ آنسوروائی کے ساتھ اس کے گالوں ير بهدرے تھے جبكهاس كے ساتھ والے كرے من موجود افراد كے ليوں يرخوشي بحري مسرابث وور تحقی می شادی کی جوبھی تیاریاں کی گئیں تعیں اس مخفرے وقت من كى كئي تي " بمانی مساحب بجوں کی پہلی خوش ہے ہم ساری رسیس اوا کریں گے۔" طاہرہ آئی نے ثہر ہانو کے سریر پیارے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا غا، فورأ سے مبندی كا جوڑا الا كرمبندي كى رسم اوا کی گئی تھی ، جبکہ شاوی وائے دن شہر ہانو اور شاہ زین کے ہمراہ بوتیک سے دولہا اور دلہن کا چوڑا خريدا ميا تعاه نكاح كي تقريب شام من كي كي مي، کیونکہ دن کے دفت شاہ زین کو ضروری میٹنگز انینڈ کرنی میں رحمتی تو کر دی گئی می کیکن دیے كارسم في الحال التوى كردي في مي-\*\*\* '' جھے ابھی تک یقین جیس آ رہا ہے کہ الري شادي مو چي ہے اور ده مي ات وراماني "بال ليكن الياعي موا ہے۔" شهرمانو الراتے ہوئے ہول۔ "جانتي موريسب حيددادرطيب كي سيم محيء الہوں نے جان بو جھ کرالی چونیشن کری ایث کامی کہاڑ کے والوں **کورشتہ تو ژنا ہی ہڑا۔**" '' کیا مطلب؟''شربانو کی آنگھیں حیرت

" ممائی ماحب شركري الله نے يہلے على بحالیا، شاہ زین کارشتہ اب بھی اپنی جگہ ہے، جم شہر مانو کو اٹن بیٹی ہی بنا کر لیے جاتیں گے۔ یردنیسر صاحب عیمی اور مدردی سے بولے شھر مانو کے والد نے سالس اندر سی کرآنسو بنا جاہے اور کری سے اٹھ کر دروازے کی طرف یز ھے اور کمرے میں موجو وافر اوکوم کر ایک نظر

" زاہرہ انہیں کہو کہ کل برات لے کر آ جا میں۔" انہوں نے درومحری آواز میں کیا اور این آنسو ہو تھے ہوئے کرے سے ماہر کل کئے، کھڑی کے ساتھ کھڑی شہر یا نو ایا کو کمرے ہے باہر تکلتے ویکھا، وہ ساری تشکوس چی جی اہے مجھ نیں آ رہا تھا کہ اے عزت کی تھی یا جم

کا ارادہ تھا، کیکن اس سے پہلے وہ نامعلوم تمبرے كرك واف ك واول من شك كا ع بوآي تصى طريقه غلاضرور تغالبين مقصد هركز غلاتبين تما، ده دونول خواتين بزبراتي موني ماهر لكل

"انكل ايسے لوگوں كے ہاتھ ميں بيتى وسيع سے بہتر ہے کہ انسان ساری عمر بینی کو اینے کھر مِن بِي بشاكر ركھے۔"حيدرنے بھي دار كيا۔

"اورساری عمر بنی کو گھر میں ہٹھائے ہے مبتر ہے کہ ای اتن معصوم اور بیاری بنی کا باتھ شاہ زین جیسے محبت کرنے دائے انسان کے ہاتھ من دے دیاجائے۔" طاہرہ آئٹی نے بات آگ بر حاتی ، شہر ہا تو کے والد کری مروعے سے محفے ان کی آ تعیں آنبوڈل سے بحرکتیں تعیں جک والدوسكة كي حالت من مم مم بيتي تعين، دومري بارابیا ہوا تھا کہ ان کی بنی کے یا کدامن پر چھ الجمالا كياتما\_

رميتمي سوث للمن ريحي تتھے۔ " آپ یہاں اس وقت۔" شربانو کی والدواور والدكے يكدم ہاتھ يادُل پھولنے لگے

W

W

W

P

a

" ان ہاری قسمت اچھی تھی جواس وقت آ مے ورنہ پروتین آب س کرداری بی کومیرے ہے کے گلے ڈالنے ملے تھے۔" "ايها مت لهيل ميري بين اليي فين ہے " شہریا نو کے والد کی آواز ور وے بھرا گئی جبکہ والدہ

کی تو جیے سی نے آوازی سلب کر کی ہو، حیرز نے خود کومضبوط رکھنے کی مجر پورکوشش کی۔ "جیسی مجی ہے ہمیں تہیں جانے ماری طرف ہے بیدشتہ حم مجھیں۔"

"آپ ايدا كيے كر على بين ميرى بات تو

"كياسنون الله كالأكه لا كوشكر ب شرافت كابه يول يهلي على كما"

د 'بس جو بولنا ت**ما آپ بو**ل چکیں وہ رہا ہا ہر کا راستہ'' طیب نے لوہا کرم ویکھا تو چوٹ

"ائے ہائے میلڑ کا کون ہے کیسا بدممیز اور بدہ

"أب سے تو لم على بدلحاظ مول ـ" طيب جواباً بولا، يرونيسر صاحب كوطيب كرازاكا انداز یر ہسی آئی لیکن صورتحال کی نزا کمت کو بچھتے ہوئے ہلی کو کنٹرول کر مے تھے، ان دوخوا تمن نے ان كاكام اور بهى آسان كرويا تماه طيب اور حيدرني يہلے لڑے کے خاندان کا پيھ کردایا تھا، ان کے شاوی کے معمولات کی خبر کیسے کی تھی ریہ وہی جانئے تھے ادر مجرعین اس دفت دہ شہر یا نو کے گھر رشتہ نے کرآئے تھے جب اڑکے والول کے آئے

2014) جولانى 2014 مانسا (126) جولانى 2014

2014 جولاي 2014

زین محرا کر بولا ۔

" تقتریر سے چین کراذیا ہوں جہیں۔" شاہ

آتا ہوں کچھ ملکا محلکا کھانے کو ہے تو وہ لے چھٹی لے گا پھر ہم مری چلیں گے لیکن اس سے آؤ۔' شاہ زین نے ٹائی کی ناٹ ڈمیلی کی فریش سلے چھوٹی ی تقریب کرنا جاہتا ہے جس میں سب محلے والول كوالوائث كرنا جا ہتاہے-" ہونے چلا گیا، جب شہر بالو پکن میں دایس لوتی تو "راؤThat,s very good" حيد حيد فيك مناجكا تمااوراك كالسول من وال رما نے خوشدلی سے کہا اور فریج سے وودھ کا جک و شكرى خرورت نبيل بي كيكن اكراواكر نكالا اور ووده بلينتريش ژالا جمي ورواز وتحلنے كي روالو كولى حرج بحى مس ہے۔" " فشكريد" حيد كي كمن يرشر بالون "مشهر بانو!" شاه زين شهر بانو كو يكارتا جوا متكرا كرهنكريها واكياب سي ندر داخل جوا اور صوفے ير بينه كيا، شهر بالونے "تم بيرجا كرايخ شوبركو Serve كرواور جلدی سے آمول والے ہاتھ صاف کیے اور باہرآ گئى جبكەھىدىرمىڭرا ديا۔ جنت كماؤتمكا بارالونائے " حيدر فيك كلاس " کُذُ الونگ " شهر بالو نے مسکرا کرکہا تو میں ڈالاتو شہر ہا نومسکرا کر پکن سے باہرنگل گئی۔ ٹاہ زین نے بھی جوابا مسکرا کرکہا۔ وديد كيا دروازه كملا مواتما جب اكيلي موتى شاہ زین اور شہر یا تو ایک ہفتے کے لئے مری بوتو دردازه بندركها كردي شاه زين بارجري تُور يرمري حلے گئے تھے، اس نے مری جانے کا نارائسکی ہے بولا۔ '' میں اسکی نہیں تھی۔'' س کری شاہ زین ہے بات کرنے کا ارادہ کمتوی كرديا تحاءاس كالمتعدشاه زين كويريشان كرناهر مخرجيس تفاءوه اس كى يريشانيوں كوحتم كرنا جاہتا "ميري ما و ساتھ ساتھ مي " شاه زين دمينك موستے ہوئے بولا اورشم يا توكو يا زوس تھا سوان کی دالیس کا انظار کرے گا، انگل اور مما پُرُ کرایے ساتھ صونے پر بٹھالیا۔ دن میں متنی عی بار آ عموں عی آعموں میں اس "آہم..... آہم" جید نے کن کے ے یوچھتے رہے تھے اور وہ نظریں جرا جاتا تھا اب تو وہ کوشش کرتا تھا کہ انگل سے اس کا سامنا دروازے میں کھڑے آم کی معملی جوستے ہوئے گلا صاف کیا تو شاہ زین نے م<sup>و</sup> کر پکن کی طرف کم سے کم ہو، جب سے آئیل شاہ زین کے ريكها، حيدر في محرات موع أتحيل بندكي ٹھکانے کا پہتہ جلا تھا وہ اور بھی بے چین رہے کے تھے، انکل کی آٹھوں میں بہ شرمند کی و کھے کر جسے کہدرہا ہو کہ میں نے مجھومیں ویکھا اور پھر والهل مجن مين آهميا اور بليندر آن كيا، شور اسے شرمندگی کی ہونے لگتی ادر وہ ہر بار خود سے ار عرم من محمل ميا تعار وعدہ کرتا کہ جیسے بھی ہووہ شاہ زین کووالیس لے " كَمَانًا لا وُل؟" شهر بانو نے فائل كيس بی آئے گا، وہ شاہ زین کی ضد سے ایکی طرح

موانکل وہ جن لوگوں کے بھی رہتا ہے وہ حيدرسيني بركانے كى دهن بجاتا موالاؤن بہت اجھے اور بیار کرنے والے ہیں اور پھر جوجو میں واقل ہوا، انگل اے سامنے لاؤر کی میں جی خالی ہو جائے وہاں کوئی نہ کوئی ووسرا ضرور آیا بیٹھے ل کئے تھے، وہ اس وقت شاہ زین کی طرف ہے ہی والی لوٹا تھا، اس وقت بہت خوش تھا، ہے۔ 'حیدر کی بات برانبوں نے سر جھکا لیا۔ '' مجھے اس کا ایڈریس دو میں خود اسے ما لا وُرِجُ مِين موجووا تكل كوسلام كيا تو إنهول في سر لول گا۔"انگل کے ہو چھنے پرحیدرنے انگل کوشا ولا كرسلام كا جواب دياء سلام كے بعد حيدر تے آ کے برحما جا ہالیکن انگل نے ایکارنے سے اسے زين كاپية بناديا.. **ት** روک لیا، حیدران کے سامنے والے موفے برآ "السلام عليم!" حيدر خوشكوار ليج على کر بیٹھ گیا وہ جانتا تھا کہانگل اس سے کیا سوال یو چیس کے الیان حیدر کے میٹھنے کے کائی دار تک '' وعليكم السلام!'' شِيرِ با تونے وكن كى سيلب وہ خاموش عی رہے تھے ایسے جیسے بولنے کے ماف کرتے ہوئے جواب دیا۔ کے الفاظ ڈھوٹٹر رہے ہول۔ "ارے برکیا شاہ زین نے آستے بی مسل "شاہ زین کی طرف سے آ رہے ہو؟" وہ كام يراكا ديا-" حيد ك كني يرشهر بالو ملكمالاً کانی دیر کی خاموثی کے بعد پولے تھے۔ ''جي!'' حيدر نے مخصر جواب ديا۔ ''ارے میں ایسی بات جیس ہے میں خود عل "اس سے کیونا کہ واپس آ جائے۔" وہ بے فارغ ريخ سي تك آگي جول-" بی ہے بولے۔ ''انگل ایکچو ٹیلی میری اس سے ابھی تک ''انگل ایکچو ٹیلی میری اس سے ابھی تک "بائے دا وے بیشاہ زین کدحرہے قر میں آرہا۔'' حیدر نے پینٹ کی جیب میں باتھ اس موضوع ير بات تبيل موسى موقع ي تبيل ال ڈالتے ہوئے پوچھا۔ "أص كميا مواب-" "انكل شاه زين نے شاوى كر لى ہے-" "واث اتن جلدي ميرا لو خيال تما كدوه ممنی ير مو گا- عدر حرائي سے بولا تو شواد

حيدر کھورير کے وقفے کے بعد بولا۔ خوشی، عم ، افسوس پچھتاوا کتنے ہی تاڑات تے جوایک ساتھ حدر نے ان کے جرے یہ - # E 3 - 1 . ''کس کے ساتھ اس کے ساتھ جسے وہ پیند

W

W

W

P

m

"جي!"حيدرني مال من سربلا ويا-'' کیے؟ میرا مطلب ہے کہ ....'' انگل کو

م کھی بچھیں آرہا تھا کہ کیا کیے پوچھنا جا ہتے ہیں توانی بات اوحوری عی چھوڑ دی۔

محرائی ہاتھ وحور تولیے سے ماف کیے۔

"ہال کیکن جارا بلان مجمد اور ہے، جانے

وتبيل مِنكوشيك لول كار" حدرسليب

"شاه زین که رها تما که میں چھودن انظام

پو مے؟''ش<sub>بر</sub> ہانو فرت<sup>ع</sup> کی طرف مڑتے ہوئے

كك كميا جبكه شمر بالونے فرت كے ہے آم نكالے۔

کر لوں پھر جب سکری کے کی تو ایک ہفتے گا

كى بات كيس السكال

www.paksociety.com

واقف تمالیکن کچرمجمی یقین ساتھا کے شاہ زین اس

W

W

W

C

بيم كرره كيا\_

نفاتے ہوئے یو جھا، شاہ زین اینے سر پر ہاتھ

" بہیں ابھی موڈ تیس ہو کر

"كين ياتين كرت مو يحط ويره مال میں ایبا کوئی دن نہیں گزرا جس دن میں نے تمهمیں اور یا یا کویا دلیس کیا ہو۔'' "رخشترہ ناز کوئیں کرتے کیا؟" حیدر کے يوجيخ كااعداز الياتما كهثماه زين تظري جراكما، ال كي آعمول بيل للعي تحرير بهت والمتح تعي\_ " کیاتم مما کومعاف ٹبی*ں کرسکتے* ؟"حیدر نے جی ہے پولا۔ " "حدرتم كيسي باتس كرت موانهون في مراته ماته وكحوظ البس كيااكريس ان كي جکہ ہوتا تو شاید مجی کرتا اور پھر میں نے کون سا ان کی عزت بڑھائی ہے، آگریایانے یا تمہاری مما نے مجھے نفرت میں کھے کہا تو میں نے بھی تو بھیشہ نفرت سے بی بات کی می آو پر بھلا میں اس قابل کہاں کہ کسی کو معاف کرسکوں میں تو بہت چھوٹا ہوں معالی دینے کا کہہ کر جھے اٹی عی نظروں ين مريد چوڻانه كرو" " پھرتم کیے کہ سکتے ہو کہم سب کے بغیر خُوْق ہو، تم الکی شہر ہالو کے ساتھ خوش کیل رہ سکتے بشہر بالوانکل کی کی بورائبیں کرسکتی بشہر بالو " جانتا ہوں کہ یہ کمیاں جومیرے اعدرہ

W

W

W

C

میرانعم البدل تونبیں ہوسکتی نا، کیا ایسا ہے؟'' كى بين شايداب بھى بھى يورى نە بول نيكن اب مجھے سے کمیاں راس آگئ ہیں میں خوش رہنے کی كوشش مرور كرنا ہوں اس كمر كے ايك ايك کونے میں میرے خواب سے میں میں شربانو کے ساتھ ایک ممل زید کی گزارنے کی کوشش مرور كرتا بون مين داپس بهي يمي اس كمريش نوث كر "زین تم آنے والے کل کے بارے میں محر میں جانے دلین اس کمرے نکتے ہوئے من الشيخ 131 مولاش *2014* 

ہوں پر ڈور دیا۔ '' تم خودکو به با در کردانے کی کوشش کررہے ہو کہتم خوش ہو۔" حدر ک حقیقت اس کے سامنے رکھی تو وہ نظریں جرامگیا، دونوں کے درمیان گهری خاموتی جما گئی،شاه زین این دل کو یکی سمجھا تارہا کہوہ خوش ہےاور حیدراس کے چرے کے بدلتے تاثرات برھنے کی آدش ادهوري كوعش كرنار ما-"زين تم نے جنگ بارئ نيس بے جيت ل ہے واپس چلومما اور انگل تمہارا انظار کردے ہیں وه دونول جمك كئ بين تم محى صد چيوز وو \_ "حيدرتم محي اسے ميري ضدي مجھتے ہو؟" شاہ زین د کھ سے بولا اسے افسوس ہوا تھا کہ حیدر بھی اس کے بارے میں ایبا سوچھا تھا جیساجسب د خبیں ایسی بات نہیں ہے لیکن وہ باپ ہیں کھ بھی کہدیجتے ہیں۔"حیدرنے دلیل دی۔ " کاش کہ وہ باپ بن کر کہتے ،اگروہ باپ بن کر کہتے تو میں اف تک کیس کرتا۔" "أف تو من نے اب مجی حمیں کی ہیں فاموتی سے کم چھوڑ دیا۔" منبط کی دجہ سے اس ك آئلسيل الله بوري تحين ، سرد كرجب محى آثا ال کے جسم میں موئیاں می جینے لکتی تھیں، اینے باب کے کیے گئے نفرت اور حقارت مجرے الفاظ ال كے كانوں من كونچے كلتے تھے۔

كرربا تفااور حيدر كے ساتھ كاڑى ين آكر بين ' جھے تم سے ایک مروری بات کر فی ب "حدد فے گاڑی سے نطعے ہوئے کما تو شا زین جی گاڑی سے باہر لکلا اور حیدر کے ساتھ میلناً موا کائی شاپ کے اعرد داخل موا۔ '' دوکپ کافی'' حیدر نے ویٹر کواشار لے سے بلایا اور دو کب کافی لانے کو کہا۔ "اليئ كيا مروري بات كى؟" '' زين تم واليل آ جاؤ وه گمر آج مجي تمهارا ے۔ 'حیدر کھ در کی خاموتی کے بعد بولا۔ "ايبانبس موسكاميامكن ب-" " مجر بحی نامکن تیل ہے شاوزین اس کو میں کچھ بھی ویبالیس رہا جیباتم چھوڑ کر آئے تنے، ان فیکٹ مما بھی ولین کیل رہی ہیں ، انگل اور ممانے بی مجھے مہیں واپس لانے کو کہا ہے۔ "اب کوں کہ رہے ہیں ایک بار جھے ای تظروں سے کرایا ہے، اب کیوں بلکوں پر بھانا جاہتے ہیں، یوی مشکل ہے میں نے ان کے بغیر جینا سیما ہے لیکن سیکہ لیا ہے، اب بار بار ذیل مونے کی سکت میں ہے جھ میں۔" " شكريد" حيدر في كافي مروكرت ويم سے کہا، ویٹر کافی مروکرنے کے بعد جاچکا تھا۔ "بلذیریشر کا پہلے ہی انگل کومئلہ تما اب ان کی شوکر بھی اکثر ہائی رہتی ہے ادر تم بھی جائے ہوکہ میرسب تمہارے جانے کی وجہ سے ہے۔ حیدر کے کہنے پرشاہ زین جیب عی رہائیکن اس کے چرے کی اضطرانی کیفیت حیدر سے چیل محا

"تم اندر سے خوش کیل ہو۔" " مِن خُولَ مول " بناه زين في خُولُ

ہوئے تین دن ہو چکے تھے اس کے یاس کونی مخوس بهائه محی تبیس تھا۔ "أب لو آهيا بول نا-" "تم يتاؤشهر بالوكيسي ہے؟" "اس کی طبیعت مجمع تعمیک تبین آب و موا چینج ہونے کی وجہ سے زکام اور بخار ہو کیا۔" "او ..... تو تم نے جھے میلے کیوں میں ينايا- عدر يريثال سے بولا-" بنیس بریشانی کی بات تیس بے ڈاکٹر کو چیک کروایا ہے کمدر ہاتا موعی تبدیلی کی وجہسے ميدين ليدى ہے۔

W

W

W

ρ

a

m

"أبحى توبالكل الملي بوكل" " در تبیں اکملی تو تیس ہے میں نے کال کی محی ماہم بھی اس کے یاس ہے۔"شاہ زین قائل بندكرست بوئ بولا\_

''گڑے''یاہم کاسنتے عی حیدر کے چیرے پر امک دنگ آکرگزدگیا۔

"يايااور خمهاري مماكيسي بي؟" "رخشندہ نازمیں کو مے؟" حیدر نے شاہ زین کے چرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو شاہ زین تھیکے سے مظرا دیا۔

بے وقوف تھا نفرت میں کیا ملا؟ اب تو سب چھ بدل کیا ہے۔''

"اجِماكب تك فارغ بوجادُ كَيَ أَصْ نَائِمُ تو کب کاحتم ہو چکاہے۔''

" ال من من من من جانے على والا تعاب" شاه زين في قائل دراز من رهي اور دراز كولاك لكاياء ر ہوالونگ چیئر کے پیچھے اٹکا ہوا کوٹ اٹار کر بہتا تو حیدر بھی اٹھ کھڑا ہوا، شاہ زین نے آفس کے ڈرائورکوئٹ کیا جو گاڑی شارٹ کیے اس کا انظار

مان الفريد 2014 عولاي 2014 مولاي 2014 مولاي

''زین ایک بات بناؤ کیا میں تہمیں بھی یاد

المين آيا ، مح ناشة كرت بوئ جم جات بوئ

واک کرتے ہوئے کھی بھی نیا کرتے ہوئے۔"

حيدر نے شاہ زين کي طرف و ليستے ہوئے يو جھا۔

'' میں تو بہت کرتا تھا۔'' حیدر نے اعتراف

ادرایک کے کے لئے جم سا کیا۔ "حيدر بينا كيا موا؟" رخشده ناز حيدركي طرف مڑیں اور اسے بازو سے ہلا کر اٹھانے کی "يہال نيچ كول موس بوك موادير بير پرلیٹو۔" رخشندہ نازیریشانی سے بولیں۔ "سویانہیں تھاسونے کی کوشش کررہا تھا۔" حیدر نے آ محمول سے بازو بٹایا اس کی آ محمیں الآل مورى ميس-" آب كوشايد علم نيل جمع ادير بيدير نيند کین آنی لیبیں نیچے سوتا ہوں اور جب سے شاہ زین اس کمرے گیاہے یہاں بھی تیں آئی۔" رخشندہ ناز کوایک کمچے کولگا جیسے کسی نے ان کی جان نکال لی ہو، حیدر کا اتنا اجنبی لہجد آج سے ملے بھی تیں ہوا تھا، جب وو رخشدہ ناز سے بہت زیادہ ناراض ہوتا تھا تب بھی استے اجنبی کیے میں بات بیس کرتا تھا، حیدر نے اٹھ کر باہر

جاناجا بالیکن رخشندہ ناز نے اسے باز د سے نکڑ کر "ايما كول كمدرب،و؟" "اس لئے کہ رہا ہوں کہ جھے اپنی اوقات میں رہ کرسکون ملتا ہے، آپ کے اس حمل کے بے آرام دہ بسر یر تھے نیند کیل آئی جب اس یر لیتا ہوں تو بھے اس میں سے ساز شول کی برآنے لتی ب، ایے لکا ہے کہ کی کاحق مار رہا ہوں، آب جوبرمب ميرے لئے كرفي رسى بين تاآب کا بہت بہت شکریہ اس کی وجہ سے میرے دن

رات ملسل عذاب من سيح بين، من خودكوا عي،

انکل ادر شاہ زین کی نظر دل میں مجرم محسوں کرتا

ہوں،ایبا مجرم جس کی کوئی معاتی نہ ہواور جوائی

سزاہمی خود عی تجویز کرے میں انگل سے نظریں

شام کا وقت تھا، سورن ڈوب رہا تھا اور يرتدب والس ايخ كموسلول كي طرف لوث رب تھے، لیکن کمرے کے اندر کمرا اندمیرا تھا، حیدر نیے کاریث پر لیٹا مونے کی ناکام کوشش کررہا تما، وه دایال بازوآ تلمول برر کے بوئے بالکل سيدهاليثا هوا تغاب

مجھلے وو دنوں سے طبیعت مجمد زیادہ عی بوجمل تھی، اس کا کسی ہے بھی بات کرنے کو دل کہیں جا در ہا تھا، شاہ زین نے اس سے کھنے کی رابط کرنے کی کوشش کی محی سین اس نے اسے محی قسم کا کوئی جواب بیل دیا تھا جسی در داز و ملنے کی آواز آنی، حدر نے آنکمول سے بازو نبیل مثابا

"حيررا" رخشده ناز كرے من واقل موعی اورلائنس آن نیس، کمره یکدم روش موگیا، کرے کی ہر چیزتر تیب سے رقعی ہو لی تھی۔ "حيدر يهال فيح كيول موت مو؟" رخشنده ناز حيدركو ينج ليثا ديكيركر بوليس، حيدز كا تی طایا کدان سے کم بہاں سے چل جاتیں سین اس سے کھے بولا عی میں گیا۔ '' پیتر میں اتالا پرداہ کب سے ہو گیا ہے ہے

كونى وقت بي سونے كار" رخشنده نازنے كہتے ہوئے کھڑی کے بردے بٹا دیے،آسان برشام کی سرخی مجیلی موتی تھی، کھڑ کی اور دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کرے مل جبس ہوری تھی، اے ی جی بند تھا۔

"حيدر بينا فيج كول مورب مو، المو طبیعت تو تھیک ہے تا۔" رخشدہ نازنے کھڑکی كے تختے كھولے اور پہلما آن كرنے لكيں۔ " فكرنه كرين مراتبين جول-"حيدر يوتكي لیٹے لیٹے بولا تو رخشندہ ناز کا ہاتھ یو ٹھی سونج کے

وہ حیدر کو اس کرب ہے دور رکھنا جا بتا تھا لیکن آج حيد في استبيس كرويا تفا-

"كاش كهشاه زين كي من في غلوكما ہے۔'' حیدرنے یانی بیٹا جا ہائیکن ایک مونث بھی علق سے نیے بیل اتارسکا تھا۔

"مِن نِے مِلِحْمِیں اس کے بیں مایا تھا کہ بچھے ڈرتم الہیں تم Abread جانے ہے ا نکارنہ کر دو، کیکن تم ہا تزمشٹریز کے لئے ضرور جاؤ مے اور تم جھے بیہ وعدہ دے ملے ہو، مل مہیں زعرکی میں بہت کا ساب دیکھنا جابتا ہوں، میرے بھی خواب بورے ہول کے اور اکیس تھ بورا کرو گے۔'' شاہ زین نے اسے اس کا دعد ویاد كردايا، حيدرخا موتى سے الحد كركاني شاب سے باہر نکل گیا، شاہ زین نے حیدر کی پشت کو دیکھا اور پھر خود بھی سرے سرے قدم اٹھاتا باہر جا

"اعرنيس آؤ كي" شاه زين نے في انے کا طب کیا۔

کیا،حدر نے کیٹ سامنے گاڑی روکی اور اجی

تک خاموش تمااس نے شاہ زین کی طرف دیجیا

"يايا كاخيال ركهنا-" شاه زين في كاري کا ورواز و کھولا اور لکلنے سے پہلے بولا جیدر ف مردن هما كراس كي طرف ديكها\_

"تم نے میرے دل کا بوجھ ملکا تبیس کیا بلکہ اسے اور برحا دیا ہے۔ "حیدر نے شاہ زین کی طرف دیکھتے ہوئے دکھ سے کہا اور پھر ساہنے ديمين لكا، حيدر مجود يرحيد دكود عكمار بالجرخاموي ہے گاڑی ہے اتر گیا، شاہ زین کے اترنے کے بعد حیدر گاڑی ایک جھکے سے آگے بو حالے میا۔ **ተ** 

میں نے قسم کھائی تھی کہ آئندہ کبھی بلٹ کرمیں و محمول گا۔" شاہ زین کے کہنے پر حیدر ایک بار مجرخاموش ہو گیا، چنداور کمبح خاموش کی نظر ہو

W

W

W

P

"زين ايك بات پوچيول؟" حيدر مويح

" يوچهو" شاه زين مخضر بولا \_ '' کھاؤ میری حتم کی کہو گئے'' حیدر شاہ زین کا ہاتھ اسے سر پر دیکتے ہوئے اولا۔ "حيدر مدكيا حركت بيج" شاه زين نے اینا ہاتھ چھٹرانا جایا کیکن حیدر نے ہاتھ معنبوطی "تمہاری ختم سی کہوں گا۔" شاہ زین بے

"اس شام جب تم سیرهیوں سے کرے تھے تہاری مما ہے من بات پراڑائی ہوئی می ۔ " '' کیا کرو کے سی جان کر کوئی فائدہ میں ہو

''تم حم دے <u>ع</u>کے ہو۔'' حیدر لے اسے یاد

ن تم مجى أيك وعده كرد، ميرى مات

"يرامس" حيدرنے شاه زين كوعهد ديا تو شاہ زین نے اس شام کی ساری بات کی کی حیدر کو بتا دی، ساری حقیقت جائے کے بعد حیدر کے چرے کا رنگ ایسے زرد ہو گیا تھا جیسے رکول من خون کی بجائے زردی کروش کرنے لی ہو، وہ سخت صدے سے دوجارتھا۔

. " من نے کہا تھا تا کہ کوئی فائدہ میں ہو گا۔"شاوزین حیدر کے بدلتے رنگ کودیکھ کر دکھ ے بولا اور یانی کا گلاس حیدر کی طرف بر صایاء

2014 مولانى 2014

ویتی کے طرفہ محبت ہمیشہ اذبیت ہی دیتی ہے،
جسے جیسے طبیب اور ماہم کی شادی کے ون قریب
آتے جارہے تھے دل کی بے چینی پڑھتی ہی جا
ری تھی پہلے پہل تو وہ طبیب کے تام پر ماہم کے
چیرے پر کھلنے والے رنگوں سے حمد تحصوں کرتا
تھا، کین اپ تو ماہم کو نہ پانے کا دکھاس رقابت
کے حمد سے کہیں زیادہ تھا، شہر بانو کہتی۔
کے حمد سے کہیں زیادہ تھا، شہر بانو کہتی۔
د حیور آئی رات کا کھانا ہمارے ساتھ

W

W

"حیدر آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ
کھانا۔" تو وہ کمل طور پر بجول جاتا، انگل کی
ووائیاں لانا بھی بحول جاتا، گھر سے جم جانے
کے لئے لکتا جب ادھوری خواہش کا ماتم کرکے
واپس لوٹیا تو خود کو نہر کے وہران کنارے پر کھڑا
پاتا، دل و دماغ کو معروف رکھنے کے ارادے
ہے اگر شائیگ کے لئے لکتا تو مال پر یونمی کھوم
پھر کر واپس آ جاتا ظالم سوچس تب بھی ساتھ ہی
رہیں، زیر کی جسے ایک انسان کی محبت تک ہی
محدود ہوکررہ کی ہواوروہ اپنے دکھ میں جسے قید ہو

ونت کو بھی جیسے پر لگ گئے ہے، ہر گزرتا ون اس کی بے چینی میں اضافہ بی کرتا تھا، شاہ زین کی طرف جانا تو ویوار کے پارشاوی کا ہلا گلا ہوتا، ماہم شہر بانو کو اپنی شادی کی تیار باں خوش سے دکھانی ادروہ یو نمی بے چین واپس لوٹ آتا۔ "حیور بیٹا کیا ہوا؟" ممااسے مصم حالت

میں دیکی کر پوچیں۔

'' کی بھی تو نہیں ہوا۔' وہ کھویا کھویا سا
جواب دیتا اور مما کے سامنے سے بہت جاتا ، یونی
جومعد إدھراُ دھر گھومتار ہتا ، مہندی کی رات وہ
شاہ زین کی طرف نہیں گیا تھا ، شاہ زین اور شہر بالو
کوریہ کہ کرٹال دیا تھا کہ طبیعت خراب ہے ، لیکن
طیب کو کیسے ٹاتیا جواس کے کمی بھی بہانے کوئیں

ہے محبت کرتا ہے، مما وہ ڈیل فیس نہیں ہے اس نے نفرت کی تو تھٹم کھلا کی، اس کی محبت بھی اس کی طرح خالص ہے۔''

"اس کوانکل کی نفرت نے مار دیا اور جھے اس کی محبت نے مار دیا۔ عبدر نے رعد مع ہوئے کیج میں کہا اور کرے سے باہر نکل گیا، رخشندہ نازنے دھندلائی ہوئی آتھوں سے حیدرکو بابرجائے ویکھا،حدر جو بھی که کر گیا تھا بج بی تو تفا، وه و بيل فيح فرش ير بيني تنس ، آنسوفير محسول ائداز میں ان کے گالوں پر بہنے گئے تھے،حیدر الهين ان كا جرم تو يتا حميا تها، وه جرم جس ك بارے میں وہ جانی سی کہان سے سرزوہ ہواہ اورسزا کا انظار کرری کیس لین حیدرنے نہ توسزا دی اور نه بی معاف کیا تھا اور اگر جرم نتایا بھی تو سزاان پرچپوژ کیا تھا کہ اٹی سزا خود تجویز کریں اورائی سزا خووجویز کرتے ہوئے اکیس برسزا ببت چھوتی اور جرم بہت بڑا لگ رہا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کرروویں،جھولی میں ندامت کے آنسوۇل كے سوال کھے بھی جيس تھا۔

\*\*\*

کیے ماہم کے خیال نے اس کے دل میں جگہ بنائی اسے قبر بن نہ ہوئی اسے قو صرف اتنا معلوم تھا کہ اسے و کھنا اس سے لمنے کی خواہش کرنا اس کا انتظار کرنا اس کے بارے میں سوچنا اسے اچھا لگیا تھا، رفتہ رفتہ کیسے بیسوج بدلی اور اسے اپنی زندگی میں ماہم کی کی شدت سے محسون مونے گئی، اسے پہتہ بنی کیس چلا تھا اور وہ اسے بانے کی خواہش کرنے لگا تھا، بیہ جانتے ہوئے بانے کی خواہش کرنے لگا تھا، بیہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کمی اور کی امانت سے اور بہت جلد کی کی زندگی میں بخوشی شامل ہونے والی ہے، ماہم کی نیمی خوشی ہمیشہ اس کی خواہش کا گلہ کھونٹ کی بھی خوشی ہمیشہ اس کی خواہش کا گلہ کھونٹ کی بھی خوشی ہمیشہ اس کی خواہش کا گلہ کھونٹ

ے مسرایا اور آتھ میں رگڑ ڈالیل جو پر سنے کو تیار
خیم ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت
سے Complexes کا شکارتھا، اسے اپنے یا
ہونے کا ڈر تھا، اسے بھی گھر سے لکا لئے
جانے کا خوف تھا، اپنے ای خوف کو خم کرنے
کے لئے وہ سب کو باور کروا تا تھا کہ رید گھر اس کا
ہے، مما وہ بہت اچھا انسان ہا ہے۔ یہ سب
خیمنے کے لئے آپ کو اتنی پلانگ اور اتن محنت کی
ضرورت نہیں تھی ، وہ پیار کی زبان بہت جلدی سمجھ
جاتا ہے۔"

ودو میری کوئی بات نہیں ٹالٹا کیکن وہ میری کوئی بات نہیں ٹالٹا کیکن وہ میرے کہنے کے باوجود بھی نہیں لوٹا، اس کوآپ کی پھیلائی ہوئی نفرت نے ماردیا ہے،اب ایک ٹاکردہ جرم کی آگ میں میں جل رہا ہوں اور جلیا میں اور جلیا دور اور جلیا دور وی اور جلیا دور وی اور جلیا دور وی اور جلیا دور وی اور جلیا دیا دیا گا

''نن ....نن ....نین .....حیدر'' رخشنده ناز نے حیدر کو چپ کروانا اور کچھاور کہنا چاہالیکن آواز نے ہی ساتھ نہیں دیا، لب بی محط مل سکے تھے...

"آپ کوجس بات کا خوف تھا نہ کہ اگر اسب کچھ شاہ زین کول گیا تو وہ جھے کچھ بیں وے گا، وہ ایسا کچھ شاہ زین کول گیا تو وہ جھے کچھ بیں وے گا، وہ ایسا کچھ بیل کرنے واللا تھا، اسے دوئی اور رشمنی میں فرق کرتا آتا ہے، اس نے جھے اس رات کا لڑائی کے بارے میں جب وہ سڑھیوں سے گرا تھا سب کچھ بتا دیا ہے وہ تو شاید جی بھی اس کے باوجود بھی تو بیہ وعدہ لے کر میں ہار اسٹیڈ پر کے لئے ضرور جاؤں گا، وہ زیم گی میں اسٹیڈ پر کے لئے ضرور جاؤں گا، وہ زیم گی میں اسٹیڈ پر کے لئے ضرور جاؤں گا، وہ زیم گی میں اسٹیڈ پر کے لئے ضرور جاؤں گا، وہ زیم گی میں بھی پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے میں پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے میں پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے میں پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے میں پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے میں پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے میں پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے میں پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے میں پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے میں پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے میں پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے میں پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے میں پورے ہوتے و کھنا چاہتا ہے، کونکہ وہ جھے ہونکہ کونکہ وہ جھے ہونکہ کونکہ وہ جھے ہونکہ کھنا ہے کونکہ وہ جھے ہونکہ کی کونکہ وہ جھے ہونکہ کونکہ کونکہ وہ جھے ہونکہ کونکہ کی بیا کونکہ کے کونکہ کونکر کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکہ کونکر کونکہ کونکہ کونک

الدر بات نہیں کرسکتا۔ "ایک الاوا تھا جواس کے اندر سے الل الل کر باہر آر ہا تھا۔

دمما کیا تھا اگر آپ شادی نہ کر تیں ہم تھوڑا
کھا لیتے لیکن سکون سے دہتے۔ "

دوسری شادی کرنا آپ کا حق تھا۔ "حیدر نے خود بی اٹی تر دبیدی۔ "

W

W

W

P

m

ما۔ حیار نے سودی ہی کردیدی۔

د کیکن اگر شادی کر بی کی تھی تو شاہ زین کو بھی بیٹا ہاں کیتیں آپ اس کودل سے بیٹا مائتیں تو وہ آپ کو بیٹا بن کر دکھا دیتا، جمارا بھی آیک ہنتا مسکرا تا گھر جوتا آپ نے شاہ زین کے اغرر کے خوبصورت انسان کو نہیں دیکھا میں نے ویکھا میں نے ویکھا ہے۔

مسکرا تا گھر جوتا آپ نے شاہ زین کے اغراب کے میکھا میں نے ویکھا ہے۔

مسکرا تا گھر ہوتا آپ ہے۔

" جانی نہیں جب میں شروع شروع میں اس گھر میں آیا تھا تو خود کو بہت Insrcure کی اور اور کی اور کا تھا کہ یہ گھر میر انہیں ہے میراوی ہے جہاں میں پاپا اور آپ ل کر رہتے تھے، جھے لگا تھا کہ انگل اور شاہ زین جھے اپنے گھر سے کال دیں گے ممانے بھی شادی کرلی ہے بایا کی بھی ڈیتھ ہوگئی ہے میں کدھر جادی گا۔ " کہتے حیدر کی آواز ریم ہوگئی، اس نے کمی سائس کے حیدر کی آواز ریم ہوگئی، اس نے کمی سائس نے کمی سائس نے کمی سائس نے کمی سائل کے وہ بول رہا تھا اور فرام ممان کی باتیں س رہی تھیں، حیدر کی باتوں وہ گھم مان کی باتیں س رہی تھیں، حیدر کی باتوں نے تو جیسے ان کی تو ت کوئی ہی تھیں، حیدر کی باتوں نے تو جیسے ان کی تو ت کوئی ہی تھیں، حیدر کی باتوں نے تو جیسے ان کی تو ت کوئی ہی تھیں، حیدر کی باتوں نے تو جیسے ان کی تو ت کوئی ہی تھیں، حیدر کی باتوں نے تو جیسے ان کی تو ت کوئی ہی تھی میں ہوئی ہی تھیں۔ میں تر کو میں میں ان کی تو ت کوئی ہی تھیں ہی تر کوئی ہی تو ت کوئی ہی تھیں ہی تر کوئی ہی تو ت کوئی ہی تھیں ہی تر کوئی ہی تر کوئی ہی تر کوئی ہی تو ت کوئی ہی تر کوئی ہی تر کوئی ہی تر کوئی ہی تو ت کوئی ہی تر کوئی ہیں تر کوئی ہی تر کوئی ہی تر کوئی ہی تر کوئی ہیں تر کوئی ہیں تر کوئی ہیں تر کوئی ہیں تر کوئی ہی تر کوئی

"بہت ڈرتا تھا اور روتا بھی بہت تھا پھر ش نے اپنے اس Fear کو Overcome کرنے کے لئے شاہ زین کے قریب جانے ک کوشش کی ،اس سے دوئی کرنا چاہی اور پھر جب میری اس سے دوئی ہوگی او جانتی ہیں مما میں نے کیاد کھا؟"

" میں نے دیکھا کہ شاہ زین خودکو جھے ہے بھی زیادہ Insecure کیل کرتا تھا۔" حیدر کی

2014 مولات 134

20/4 مولاي 135

یر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا، اس نے مر کر دیکھا شاہ زین اس کے پیچیے کمڑا تھا۔ ''حیدرتمہاری طبیعت تو تھیک ہے نا؟''شاہ زین نے پریشانی سے بوچھا۔ " ال تعلك مول-" حيدر سے بامشكل بولا "حيدركيا مواتم روري مو؟" شاه زين نے اس کے ملے میں کی محسوس کر لی می-ومنن .... بن .... جميل تو-" حيدر في منه موز كراعي آتكھيں ركڑ ڈاليں۔ "تم جھے کہ جمیارے ہو؟" شاوزین نے حیدر کو ہازو سے پکڑ کرائی طرف موڑا۔ ''ادھر میٹھو'' شاہ زین نے حیدر کو بازو ہے پکڑ کرنے کر بھایا اور پھر خود جی بیٹے گیا۔ '' جھے تیں بتاؤ گے۔''شاہ زین پورے حق ادر مان کے ساتھ بولاتو حیدراس سے کیپیٹ کمیاء میلی باروه اتاب اختیار مواقعا، کتنے علی بل وه یوی ہے آواز رونا رہا تھا،شہر بالو کیٹ سے اعدر داخل ہوئی تو لان میں حیدرادر شاہ زین کو دیکھ کر و بیں رک کئی۔

W

W

W

a

k

S

0

C

S

C

"إلى اب بتاؤكيا مواج؟" كاني ديرك بعد جب حيدراس سے الگ جوالو شاہ زين ف

"زین محبت اتی بے اختیار کیوں ہولی ے؟ جو قسمت من ندہوآ تعیں اس کے خواب ی کوں دیکھتی ہں؟ ایسا کوں ہوتا ہے۔"حیدر بے بی ہے بولاتو شاہ زین نے بے ساختداہے خودے کیٹالیا۔

اے ماہم سے حدر کا کریے گر اربارال كے ذكر يرچ كنا باتوں باتوں من اس كا ذكر چيشر وینا سب چھے یادا رہا تھا، شاہ زین نے مضبوطی

اے عربیدرائش بناری می، جبکہ شاوزین براؤن کلر کا کرتا زیب تن کیے ہوا تھا، طیب نے شاید كوئي شوخ تقره ماہم ے كهاتما جوشرم كى لاكى اس کے چیرے پر بھر آئی تھی، جبکہ شہر یا لونے مسکراتے ہوئے کیک کی طرف ہاتھ بر حایا ادر کیک کا عرا سلے ماہم ادر چرطیب کے مند میں ڈالا۔ '' خینک یو بھامجی۔'' طیب مشکرایا۔ مہندی لگانے کے بعد شاہ زین نے رسم

اوری کی، وہ اب دونوں سے مطرا کر یا تھی کر رے تھے، یردفیسر صاحب ادر طاہرہ آئی ایک طرف کورے فراز احم (ماہم کے والد) ہے کی موضوع ير فقتلوكرد بي تتي يراق ايك لمرف رکھی کری پر جیٹھا عادل اینے دوست کامران ہے يس لكاربا تعامكنا بحربورمظر تعالى في لوس الل كيا تفا كرحيدرموجوديس بيء كى في ال ک کی کومسوس نہیں کیا تھا، حیدر خاموش ہے اٹھ کر وہاں سے چلا آیا، شاہ زین نے اسے وہاں سے حاتے ویکھا۔

حدر نے بغیر آواز کے کیٹ کھولاء گاڑی شاه زین کی طرف عی کھڑی تھی ، کیراج کی لائٹس أن تعين، وه مجمد دير تنها صرف اور صرف اي مُردمیوں کے ساتھ رہنا جا بتا تھا، وہ لان میں تیج راً كربيني كياءاس ايك تحص كے ناملے سے جوكى پیرا ہوئی تھی اس ایک کی کی وجہ ہے یاتی سارے Coplexs مجی اس بر مادی ہونے گئے تھے، ال كي آ تفول كے كوشے بيك محتے ، آئ و وخودكو بهت كيزدر محسوس كررما تقاء جذبول من شدت زیاده تھی جبکہ اس کی مزاحت بہت تھوڑی اور كردر مى التى عي كمريال يوشى ا وازرد ت ہوئے بیت تنیں تعیں ، اجا مک سے ایخ کندھ

ہے پھولوں کے بے خاص رہے پر چاتی ہو لی سے کی طرف آ ری می وایک دم اے لگا جیے سب مجديس يرده جلاميا مورمرف وي ايك مترانا ہوا چرو ہو، آعمول کی جسے باس بچھ کی مو، دل میں جو بے چینی سی می اسے سکون مل حمیا تھا، وہ مہوش مسکراتی ہوئی طبیب کے پہلو میں جابیتی تھی حيدر في ائى آئلسيل بندكر لى اوراي نادان ول وحقیقت مجمانے لگاءاے سینتانے کی کوشش کرنے لگا کہ وہ اب بھی بھی اس کی تبیں ہو سکے

"ارےمیاں بہاں اسلے کوں بیٹھے ہو، انفورسم من حصر لو" جب اس في أعميس كمولين تؤمظر بالكل وبيبائل مشكراتا خوشيون مجرا تها، وه كتنه عن لمح اس كيفس كواني أعمول میں تید کرنے کی کوشش کرتا رہا، ہوش تب آیا جب رشيد جاجا كي آواز سناني دي-

" بی میں بس آ رہا ہوں۔" حیدر نے مسرانے کی ناکام کوشش کی، لب محض سیلے ہی تھے، دوسرول کے لئے مسکرانا بہت مشکل ہونا ہے، لیکن وہ کوشش کررہا تھا، پچھ دومردل کے لنے بھی مسکرار ما تھا اور پھھانے اندر احمی درد کی تعییوں کو چھیانے کی مجی کوشش کررہا، رشید اعاط ائي عي وهن من آكے برھ كے، آج تو وہ مي بہت خوش د کھائی دے دے تھے، حیدر نے سی کی طرف ديکها شاه زين اورشهر بالوجمي سيج يربينه ہوئے تھے، شہر بالو نے ملکے فیروزی رنگ کا عوث مین رکھا تھا جس کے ملے بر براؤن مینیشن سے کڑھائی کی تی تھی، جبکہ دو ہے ہر دونوں رنگ موجود تھے، بالوں کی چیا بنا کراہے سفید چکدارموتوں ہے آراستہ کیا ہوا تھا، چنیا كندے كے ايك طرف مى ادرموتوں كى جك

رتك خوشان تبقيمل اور بمريور منظرتما، سب بہت خوش تھے۔ '' پھر دیکھا شاہ زین بلای لیا نا حیدرکوا**گر** آج تم نے آتے تو می زندگی مرتم سے بات میں كرنا\_" طيب فاتحاندا عدازي محرايا توحيدن

"ا أرتم أج بين آئے تو ميں جھوں كاكم

تمهارا دوی کا دعوی جمونا تھا۔" انسان جمیشہ این

ارد گرد مختلف هم کے رشتوں کے ہاتھوں مجبور ہونا

ب،اے بھی مجبور موکر جارونا جارا تا تی بڑا تھا،

Ш

W

W

ρ

C

0

m

ماری ہوئی چیکی ی مسکراہٹ کے ساتھ سر جمکا '' طبيب بينًا ذرا ادهراً نا<u>'' يروفيسر صاحب</u> اور طاہرہ آئی برآمے میں میرحیوں کے یاس

كھڑے اسے بلا رہے تھے تو طیب ان سے معددت كرنا مواد إل سے جلا كيا اسارے كمركو سی دلہن کی طرح سوایا گیا تھا،مہندی کی تقریب كالنظام كمرك وسيع حمن من على كيا كميا تعا، جبكه برات اور دلیمے کی تقریب کے لئے ہال بک كروايا كميا تفاءطيب مهندي كي جوز ع من لمبوس کلے میں میردن اور پیلا دویشہ بہنے سب ہے مسکرا مسكرا كرال رباتها أورمبار كباد ومول كررباتهاء حیدر نے إدھر أدھرنظریں دوڑا تیں، شاہدِ وہ بھی کہیں کسی ہے بات کرتی ہوئی نظر آ جائے کیکن وہ لہیں ہیں تھی،حیدر خاموثی سے ایک کونے میں ر کمی کری پر بیٹھ کیا، جب د واے مبندی کے پہلے جوڑے میں ابوں اپنی دوستوں کے ہمراہ کمرے ے تعلی دیکھائی دی، سرخ چھدار دویے کے نیے جے اردگردے دوستوں نے پکڑر کھا تھا اور ده درمیان مس سی مهارانی کی طرح موجود می چبرے پر دلفریب مسکرا ہث لئے بڑی نزاکت

136 ) جولانی 2014

( 137 ) مولای 2014

كے كتے ى رنگ اس كے چرب ير عرب ''اور ہاں یا دے معدقہ دے دوخوشیوں کو نظر میں لئی۔ " اِدآنے طاہرہ آئی واپس مزید ہوئے شاہ زین سے بولیس تو شاہ زین نے تی کتے ہوئے ہاں میں سر بلادیا تو طاہرہ آئٹی کمرے سے باہر نکل سی ، شاہ زین المیں وروازے تک چھوڑ کر آیا اور وائی آ کرسب سے پہلے والث ے مرتے کے لئے میے الگ کے۔ "شربانو بهت بهت ممارک مو-" حدر کری پر جیستے ہوئے بولا۔ " هینک بو " شهر با نومسکرا دی، شاه زین مجمى ساتھ وائي كري ير بيٹھ كيا تھا۔ "تم في الكل آنى كويتايا؟" "" میں انجی تو میں بتایا۔" حیدر کے پوچھنے يرشر بانونے بتایا۔ " تم نے طاہرہ آئی کی بات می نا کہ مجیس انی صحت کا خاص خیال رکھا ہے لہذاتم آج کے بعد محمر کا کام بالکل بھی نہیں کروگی میں نسرین سے کہدووں گا وہ مفائیاں کردیا کرے گی ، برتن مجى وحوجايا كرے كى ، كھانے كى تم فكرند كرو مي بہت اچھی کو کٹک کر لیٹا ہوں ، آج کے بعد اپنا اور تمبارا كمانا من خود بنايا كرول كا-" شاه زين تامحاندا عداز من بول رباتما-"ات تو كام ى كس موت اورتم كمانا کیے بناؤ عے آفس سے تھے ہارے لوثو مے آت کیا کھانا بناؤ کے میں کام کرسکتی ہوں۔'' " میں کوشش ضرور کرلوں گا اگر نہ ہوسکا تو كك كا ارج كر لول كالممين مينش لين ك

W

W

W

t

C

" بي كهدر ب بونا " حيدر بي يين س "شهر بانو کی شم م مج کهدر با مول-"شاه زین نے یقین ولایا۔ "مم .....م ..... ين بس ابهي آيا\_" خوثي ك وجد سے حيور كے مند ف لفظ بعى بامشكل ادا ہوئے تھے،حدر سامنے کمڑے ملازم کے ملے "غلام ني آني ايم سويلي ،سويلي " حيدر نے ملازم کو کول چکر دیا اور اندر کی طرف گاڑی كى جابيال فين جلا كيا، جبكه غلام في في في حرت سے اے اعر جاتے دیکھا، تھوڑی بی ور میں حيد شاه زين كي طرف بي هي تها،شر بانو بيد كراؤن سے فيك لگائے بيتمي تھى جبكہ طاہرہ آئی اس کے یاس می بیٹی رہیتی موئی تھیں، جبر شاہ زین بھی کری پر بیٹھا ہوا تھا۔ "مو ..... ہو۔" شاہ زین حیدر کو و مکھ کر ہونک کرتا ہوااس کے مطلے لگ گیا، دونوں طاہرہ آنی اورشر بانو کی موجودگی سے بکسر بے خبر اور لارواه ایک دوسرے کے ملے لیے ایک دوسرے کوچکر دے رہے تھے اور ایکل بھی رے تھے، طاہرہ آئی اور شھر بانونے بنتے ہوئے دونوں کی دایا تل کود کھا جوخوتی سے یاکل ہوئے جارے تے، دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے اور بنتے ہوئے ایک ہار ایک دوسرے کے ملے لگ "اجها بينا اب من چلتی جون تم شهر بانو کی محت كا بهت خيال ركهنا اور بيثي تم خود بهي بهت

"اچھا بیا اب بن چلی ہوں تم شہر بانو کی محت کا بہت خیال رکھنا اور بیٹی تم خود بھی بہت خیال رکھنا اور بیٹی تم خود بھی بہت خیال رکھنا اور بیٹی تم خود بھی بولیں خیال رکھنا۔" طاہرہ آئی ناصحانہ اعداز بی انو کھا تھا خوشیوں اُن تو مسکرا ہے اعداز بی انو کھا تھا خوشیوں اُن تو مسکرا ہے کا اعداز بی انو کھا تھا خوشیوں

خوشیاں تو بالکل بھی نہیں، انسان بس وقت کی کئی میں زعر کی کا سفر طے کرتا رہتا ہے اور پیش آئے ۔
والے حادثات و واقعات کو جمیلتا ہوا سنر کو جاری رکھتا ہے، اس سفر کا کوئی ساحل نہیں ہوتا جہاں کشتی ڈو بی زعر کی کے سفر کا بھی اختیام ہوگیا۔
"حیدرتم استے اچھے کیوں ہو اتنی اچھائی انسان کو زیادہ دکھ دیتی ہے۔" شاہ زین حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔

پہلے ایک تھنے سے وہ لان میں بے مقصد ادھر سے اُدھر چکر لگا رہا تھا،عمر کا وقت تھا وہ منتشر سوچوں کے ساتھ غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھ میں پکڑا پر مسل رہا تھا، جب ملازم نے پیچھے سے پکارا۔

\*\*\*

"ہاں۔" حیدروا پس مڑا۔
" آپ کا فون کب سے نئے رہا ہے۔"
مازم نے بجتا ہوافون حیدر کی طرف پڑھایا، حیدر نے موبائل پکڑ کردیکھا، سکرین پرشاہ زمین کا نام

' جیارے کال ریبو کی۔ '' برتمیز انسان کدھر تھے تم پچھلے آ دھے کھنے سے کال کر رہا ہوں کوئی جواب بی جیس۔'' شاہ زین بولا۔

''ہاں .....میں .....وہ .....'' حیدر کو مجھ اس آیا کیا کے۔ ''ایک خوشخبری ہے۔''

الك خو كبري-"خو تخبري؟"

" ان تم بچا بنے والے ہو۔" شاہ زین نے پر جوش ہو کر بتایا تھا، وہ کتنا خوش تھا میراس کے لہجے ہے بھی عمیان تھا۔ ے حیدرکا ہاتھ تھام لیا۔

" بہلے بتا تا تو تم کیا کر لینے؟ کیا تم پھی کر اسے جو بہلے کیوں بیس بتایا؟"

" بہلے بتا تا تو تم کیا کر لینے؟ کیا تم پھی اس سے تھے؟" شاہ زین نے حیدر کی طرف دیکھا،
اتی بوی بات اس نے دل میں چھیا رکی تمی اور پھر مر جھکالیا، وہ واقعی عی پھی بیس کرسکا تھا، ماہم اور طیب بخوشی ایک دوسرے کی زعر کی میں شامل ہور ہے تھے، وہ طیب کو صرف دوست کہتا ہی تبیل بلکہ دل سے مانتا تھا، ایک طرف طیب کی خوشیاں بلکہ دل سے مانتا تھا، ایک طرف طیب کی خوشیاں تعین تو دوسری طرف حیدر کی کی ظرف خاموش میں تو دوسری طرف حیدر کی کی ظرف خاموش

W

W

W

P

a

0

0

m

" کم آن یارتم پریشان کیوں ہوتے ہو محبت
الی عی ہوتی ہے۔ "حیدر نے شاہ زین کو
پریشان ویکھا تو زیردئ مسکرانے کی کوشش کی،
ویوار کے پارمیوزک کا والیوم تیز کر دیا گیا تھا،
شہر یا نونے اپنے بہتے ہوئے آنسو پو تخفیے، اس کی
کلاس میں حیدر واحد لڑکا تھا جس کے بارے میں
پروفیسر کہتے تھے۔

" تمہاری قوت ارادی بہت زیادہ ہے تم عملی زندگی میں بہت کامیاب ہو گے۔" کلال کے جینے بھی مشکل پر جیکٹس ہوا کرتے تھے حید انہیں سب سے پہلے اور بہت آسانی سے کرلیا کرتا تھا، مضبوط نظر آنے والا حیدراس کی سوچ سے بھی زیادہ مضبوط تھا، محبت کے اسٹے بوے دکھ کو خاموثی سے جھیل گیا تھا اور اب شاہ زین کو کہ رہاتھا۔

بڑا ظرف حیدر کا می ہوسکا تھا، شمر بانو کا دل جایا پڑا ظرف حیدر کا می ہوسکا تھا، شمر بانو کا دل جایا کہ کہیں ہے بھی حیدر کے لئے خوشیاں مانگ لائے، نیکن بے بس سے اعدر کی طرف قدم بڑھا ویجے، کی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا اور

منا (139 مرلای 2014

2014 مرائي 2014

مرورت بين تم مل آرام كروكى-"

" ميں سارادن فارخ كيے بيٹوكى-"

"ميمي تومن نے عن بتايا تما كه طريقه اوير ی لکھا ہوا ہے حمیا را کیا کمال ہوا۔ 'شاہ زین نے يلاؤ كا دم كھولا جبكه حبير نے كھير يا وَل ميں وَالي، كام كرتے ہوئے ان كي توك جونك جاري تقى \_ " " شهر بانوآج تم ہمارے باتھ کا یکا ہوا کھانا كهاؤ كي تو الكليال جائت ..... شاه زين جا وكون والا فی بکڑے گن کے دروازے میں آیا تو سامنے لا وُرج میں دیکھ کرفقرہ او حورای رہ گیا۔ "اف چیچے ہو بہت کری لگ ری ہے سکھے کے نیچے جانے دو۔" حدر کھیز گارٹش کرنے کے بعدم الووه بھی جیسے چھلحوں کے لئے پھر کا ہو گیا ہورشاہ زین واپس کن میں آگیا، اجا کے ہے اس کی آئیس بھیلنے تی سی اس نے چی کان کے درمیان میں رکھے میز برر کھ دیا، حیدر نے مڑ کرشاه زین کی طرف و یکھا، وہ شاہ زین کا جبرہ مبين ومكيم بايا تفاه اس لئ اندازه بمي تبيل كريايا تما كه شاه زمين كيامحسوس كرريا ب كيكن ا تناضرور اندازه بوكيا تماكهوه جوجي محسوس كررباب احجما ہر کرنہیں ہے، حیدرلاؤر کی میں آگیا۔ "السلام عليم إ" حيدر في علك ساجما كل سلام کیا اور ایک طرف رکھے موفے پر بیٹے گیا، ووجمی غیر لینی صورتحال سے دوجارتھا، انگل حسن کا تو اسے انداز و تھا کہ وہ شاہ زمن کی نارانسکی کو دور کرنے کے لئے آنے کا ارادہ رکھے ہیں، حین مما کا ساتھ آنا اس کے لئے انومی بات می شهربانو اٹھ کر پکن میں چلی آئی، شاہ زین ای طرح میز کے پاس کھڑا تھا،شہر ہانونے اس سے کھے بھی کیے بغیر حسن علی اور رخشندہ باز کو سرو كرنے كے لئے فرت كے سے كولڈ ورئس تكاليں۔ "Be brave" شمر بانونے شاہ زین

W

W

W

C

سلسل آنے والے نتھے مہمان کی یا تیں کررہے نے بھی اس کی شکل کا اندازہ نگاتے کہ سمجیسی ہوگاتو بھی براہو کر کیا ہے گا۔ '' بزنس میں ڈاکٹر، ایتھلیٹ، آرنشٹ '' شر یا نو کے لیوں پرمسکرا ہث ریک گئی ، مین سے لاؤ کی زبردست قسم کی خوشبوآ رہی بشیر بانو ئے رل بی ول میں شاہ زین کو صراحا، جمی اسے الدَيْحُ كاوروازه مُعلَيْكِي آوازآني اس في موفي ر بہتے بیٹے مرکر دیکھا تو پھر جیسے واپس دیکھنا بھول کئی ہو، دروازے برحس علی اور رخشندہ ناز کٹرے تھے۔ "آپ؟"شهر بانوغیر بیٹی لیجے میں بولی ادر پر قریب جا کرسلام کیا۔ "وعليم السلام!" رخشنده ناز نے سلام كا جاب دیا جبکه حسن علی نے اس کے سریم بیارے اتھ پھيرتے ہوئے سلام كاجواب ديا۔ سامنے کمڑی بیمعصوم می لڑکی ان کے بیٹے کی پیند محی ، ان کا پچھتا وا کچھاور ہڑھ کیا کہ کاش وواس کی بات مان کیتے تو اس کا مان محمی رو "آب بہال کوں کمڑے ہیں آئے نا ائدر " شهر یا نو کے کہنے پرحس علی اور رخشندہ ناز لا دُرِجَ مِين عِي صوفے مِياً كر بيٹھ گئے۔ "شهربانوآج تم میری لذیزه کمیر کھاناتھم ے بہت میسٹی لگ ری ہے۔" حدد کھر میں ایک السق موسة با آواز بلند لاؤع من بيني شربانو • "تعوزی شوخیاں مارو طریقه تو سارا می*ں* 

ئے تہیں بتایا تھا۔''

کرشاہ زین کو پکڑایا۔ "ويسےزين ميں سوچ رہا ہوں كہ بے في جب بولنا سیکھے کا تو سب سے پہلے س کا نام بلائے گا۔ مدروین فرج کے یاس کمڑ ابولا۔ '' فلاہری می بات ہے کہ سب سے پہلے اہے بابا کا نام بلائے گا بلیز سےمت کیہ دینا کہ "-182 H 2 le "ہو بھی سکتا ہے۔" حیدر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور فرت سے دودھ تکالا۔ " تى تېيىل وە ئەتۇپايا كانام بلائے گا اور ئە ی جاچ کیے گا وہ سب سے پہلے اپنی مما کا نام لے گا۔" شہر یا تو چن کے دروازے میں کمڑی یو لی بتو دونو ل نے *مژ کرش*یریا نو کی طرف دیکھااور "اوہوتم یہال کیول آئی ہو بہت گری ہے يهان ثم لا وَنَ مِينَ جِا كُرْبِيمُو." "ارے بایا کھیل ہوگا۔" "شاه زین تھیک کہدرہا ہے،تم چلوہم بھی وہیں آتے ہیں تھوڑی دیر تک۔" حدر نے لیبن سے ویکی نکالی اور اس میں دودھ ڈال کر جو لیے " محتربه ویسے تم نے می تعریف کی ہے ما

" ویسے تم دونول کو کگ کرتے ہوئے رہت مكه راورسليقه شعارلگ رے ہو۔" شهر بانو جاتے

طنر-"شاه زين سيحيے سے بولا۔

" كى تو تعريف ہے،تم جو سمجھ لو۔" شهر ما تو جواباً يولى اور لا و على من منوف يرآ كر بير في اور نی وی آن کرلیا ،شهر یا نو بظاهرتو نی وی دیکیری هی کیکن اس کا سارا دھیان مکن میں کام کرتے حیدر اورشاہ زین کی طرف تھا، جو کام کے ساتھ ساتھ

''بیٹھنا تو ہڑے گا بیٹروری ہے۔'' " بلكه آج شام كا كمانا ش اورشاه زين ل کر بنا تیں گئے۔'' حیدر نے حجویز دی تو شاہ زین في منفق بوت بوئ بال بين سر باذيا توشهر بانو مسکرا دی ، دل بی ول میں اس نے اپنی خوشیوں کے لئے ڈھرول ڈھر دعا تیں ماتک ڈالیل سیں ، ان خوشیوں کے دل بی دل میں صدیقے

W

W

W

ے ہے۔ ''یا تیں تو ہوتی رہیں گی پہلے مندتو بیٹھا کر لول " حيدر ميز ير پليك ميل رهي يشمالي كي طرف باتھ برحاتے ہوئے بولا۔

\*\*\*

. "مري ايك بات توتم من لوبينا بهويا بيّي یام رکھے کاحل صرف کیا کوحاصل ہے۔"حیدر لميرا كاشخ بوت بولار

''تم ہے کس نے کہا کہ بیری صرف پیا کو ۔ حاصل ہے بابا خود نام محجویز کریں مھے۔'' شاہ زین نے جاول بھیوکرایک مکرف رکھے اور پھر

يس كبدر بابول تال-"حيدر في كيرك كا قلّه منه مين ركھا۔

"اور ہال تم دونوں اسے دل سے میرخوا ہیں تو بالكل عن نكال دوكه ما متم دونوں ركھو محے اپنے شنرادے یا شنرادی کا نام جا چوخود رهیں گے۔ حيدرعب ذالتے ہوئے بولا۔

"ا بني سه خوابش بوري كر ليماً" شاه زين بازكاش موع مكراكر بولا اورآنسو يوتحياور پیرکٹی ہوئی بیاز کو دیکی میں ڈال کر تھی ڈالا اور چو کیے برر کھ دیا۔

"مین تم سے بوج دلیل رہا تہیں تا رہا مول-"حدر فرج سے کوشت کا پیک نکال

عندا 140 مولاي 2014 ·

﴿ لِقِدْ تُو تَحْمِر كُورِ عِيرِ لِكُمَّا تُمَارِ "

"لو بعلا اس من طريق كي كيا بأت مولى

کی سرخ ہوتی استحموں کو دیکھا اور پھر ایک کھ

آچھی کتابیں پڑھنے کی عادت ابن انشاء اردوکی آخری کتاب .... خارگذم ..... الله دنیا گول ہے .... آواره گردک واکری میدید 🖈 ابن بطوطه کے تعاقب میں ...... 🌣 طنع موتو چين كو طلخ تگری نگری بھرا سافر ..... 🌣 مطانتاتی کے نستی کے اک کو ہے میں ...... 🖈 طاندنگر ..... رل دخی .... آپ ےکیاردہ ..... ڈ اکٹر مولوگ عیدالحق قواعداردد ...... ☆ التخاب كلام مير ..... المثنا وُ اکثر سید عبدالله طیف نثر ..... طيف نمزل ..... 🖈 طيف اقبال..... لا بهورا كيژمي، چوك اردو بازار، لا ، ور

W

W

W

بمر نظرين جه كاليس ، دل جا باكه بموث بموث كر رو دے اور کیے پلیز یا یا ایسا مت کہیں مجھے تکلیف ہوری ہے، لیکن پچھلے ڈیڑھ سال میں اس نے اپنے درد چھیانے بھی سیکھ گئے تھے۔ "شاه زین پلیز ایک بارمعاف کر دو <u>یا</u>سزا رے دولیکن والیس لوٹ چلو ورند میں زعر کی میں بھی سے نظریں ہیں ملاسکوں کی میراضمیر

مجھے ہروقت ملامت کرنا رہتاہے کہ میں نے سی كائل مارا بي بين اس كناه كے بوجھ كے ساتھ مینانیس طامی ،ایے جینا بہت مشکل ہے، تمہیں تہاری ماں کا واسطہ ایک ماں کو اینے بیٹے کی نظروں سے سرخرو کر دو۔" رخشندہ ناز شاہ زین كے قدموں ميں آئينيس اور كر كرائي ،حيد

ئے آئیسیں بند کرلیں تھیں۔ ''کیا کر دی ہیں آپ، پلیز آپ ایسا مت كرين " شاه زين بوكلا ساعميا ،اس نے جلدي ے رخشدہ ناز کو کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، حیدروہاں سے اٹھ گیا،شاہ زین نے چھلے تکن کی طرف جاتے حیدرکودیکھا۔

"اگراآب کولکا ہے کہ آپ کے دل کوسکون میرے معاف کرنے سے ل سکتا ہے تو میں نے آب كو صاف كيا، ليكن بين ال محر بين واليس لوث كرنبين جا سكتا-" شاو زين كينے كے بعد وہاں رکا تبیں تھا، جبکہ پایا این آنسو پو تجھتے ہوئے وہاں سے اتھ گئے۔

"سدا خق رمو" رخشدہ نازنے ایک طرف خاموتی ہے کھڑی شہر ہانو سے کہا اور اپنے آنوصاف كرت موئ بابرى طرف قدم يدها ويي، لا دُرج من صرف شهر بانو رو كن مي، شاه زین پھیلے بھی میں گیا تو حیدرستون کے ساتھ کھڑا ايخ آنويو تجدر باتما-

آپ کائبیں میرا فالث تما بہت برا ہوں میں ۔ سب کونک کیا۔" اس نے مایا کی طرف و میلمت ہوئے کہااہے یایا کاشرمندہ ساجرہ کمزور سالجھ بالكل مجى اجمانيس لكسار باتماءاس في بميشهب یا یا کوئی ہوئی کردن کے ساتھ دیکھا تھا، ان کی ياتوں ميں ايك رعب مواكرتا تماجوسامنے والا اینے دل پرمحسوں کرتا تھا، وہ مایا کوان کی اس شان میں پیند کرتا تھا۔

"اورآب کی جگه کوئی مجی ہوتا میلی کرتا آپ معانی کیوں ما تک ری ہیں خوش رہیں میں نے پہلے ی زعر کی کے بہت سے سال ضائع کر ديئے۔"اس نے ملے میں آئی می کوا عروا تارا اور رخشيره ناز ي خاطب موار

 "آپ کی بنائی ہوئی یوی ونیا میں میراو جود بہت چھوٹا تھا کیلن میرے اس چھوٹے ہے آگلن میں میری بہت اہمیت ہے، آپ کومیری کی کول محسوس ہونے لی،میرے لوٹ آنے سے کیا ہوگا اجمامیں ہے آپ کے تحریش بھی سکون ہوگا ہم وقت لزنا جمكزنا جوربنا تعاليه شاه زين في سي بنا اور آجمیں رگزیں جو آنودی سے برق

«ميرا مقعد آپ کومزيد شرمند و کرنا ہے میں مرف بینانا جا بتا ہوں کہ میں بہت چھونا موں مزاجرا کافق میرے یاں میں ہے اور پھر آپ دونوں تو ہوے ہیں ایسا کمہ کر جھیے شرمتد كررب بن اكر بو سكالو ميرى فلطيول ا معاف كردين-"

"جب بحوں سے علطی ہوتی ہے تو ہونے معانی دینے نددیے کے مجاز ہوتے ہیں سیکن اگر بدوں سے علطی ہو جائے تو وہ کس سے مغافی ماهيں؟" إياكے يوجينے يرشاه زين نے ايك با

رک کرشاہ زین ہے کہااور یا برنکل آئی ،شاہ زین نے آنکوں میں آئے آنسو صاف کے اور خود کو مضروط كرنا موالا وُرج ميل آهما .

W

W

W

"السلام عليم!" شاه زين في الني آوازكو نارل رکھنے کی بوری کوشش کی می ، وہ حدر کے ساتھ والی کری پر بیٹھ گیا، کچھ در کے لئے لاؤنج مِينْ مَمَلْ عَامُونَى حِيما كُنَّ مِي الْسَاكِ بِي مَحْدُ بِينَ آربا تھا کہ کیا ہے، مجی ایک دوسرے سے تظریں ' چرائے بیٹھے تھے۔

" میں جانیا ہوں کہ میں بہت برا ہوں لیکن شاه زین بیٹا مجھے ایک بارمعاف کر دواور واپس چلو۔" شاہ زین نے مایا کی جنگی ہوئی تظریر ديكيس تواتي كرون جمكا كي، دل مين درد كي تعيس

"اس میں حسن کا کوئی قصور جیس ہے آج تک جو بھی ہواہے سب میری دیہ ہے ہوا ہے تم جو پيا بهوسزا دومم.....م. مين وه کھر عي حجيوژ دوں کی وہ گھر تمہارا ہے تمہارا می رہے گا۔" رخشدہ ناز کی آعموں سے آنسو بہہ نظے، شاہ زین نے رخشندہ ناز کے چہرے پر ہتے آنسوؤں كوديكها وه تو بهي تهيل رو لي تعين، بميشدايك غرور ہے ان کی کردن تی رہی تھی، چلتی تھیں تو ایسے جیسے ونیا ان کے سامنے بہت چھوٹی ہو، وہ آج شاہ زین سے معالی ما تک ری سے۔

" كيول؟ اب كيول؟" شاه زين كے اعرر اليے بہت ہے موال اعجررے تھے۔ " آپ دونوں جھے کیوں معانی مانگ رہے ہیں میری ذات اتنی بری تہیں کہ معاف كرنے كى مجاز مو، آپ نے كيا كيا ہے، يحد مكى تو میں کیا، جھے میرا مقام بتایا تھا آگر میں آپ کی

نظرون مين اينا مقام و كيد كرشرمنده موا تما توبيه

ورا (143 جولاي 2014

قون نمبرز 7321690-7310797

"زین اگر حقیقی خوشیاں چد قدم کے فاصلے پر ہوں تو انسان کو اپنا ظرف بڑا کر کے آبین حاصل کا لینا چاہیے۔" حید نے سرخ ہوئی آنکھوں سے شاہ زین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پینٹ کی جیب سے گاڑی کی جائی نکالی ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ شاہ زین وہیں ستون کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ شاہ زین وہیں ستون کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ شاہ زین وہیں ستون کے اور میٹھ کی اور شرعیوں پڑ بیٹھ کر بے آداز رونے لگا، شہریانو اس کے برابر سیر حیوں پڑ اگر بیٹھ کی اور اس کے برابر سیر حیوں پڑ اس کے برابر سیر حیوں پڑ آ کر بیٹھ کی اور اس کے برابر سیر حیوں پڑا کر بیٹھ کی اور اس کے کند ھے بر ہاتھ رکھ دیا۔

W

W

W

m

"شری ایک بات بناؤ کیا می بہت برا ہوں؟" شاہ زین نے نم لیج میں شہر بالو سے پوچھا۔ "دنہیں تم تو بہت اجھے ہو۔" اس کمے وہ

دومین تم تو بہت ایکھے ہو۔ "اس کمے دو شہربانو کو ایک معصوم نیچے جیبا لگا جے اپی معصومیت کا خود تی اندازہ نہ ہو،شہر بالو کے کہنے براس نے شہربانو کے کندھے پر سررکھ دیا اور مسکیوں کے ساتھ رونے لگا۔

'' دوست بن کرایک مشوره دول۔''شهر بالو نے اٹی نم آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا اورا پنا بازوشاہ زین کے کندھے کے گرد پھیلالیا۔ بلز چھیلالیا۔

جہ جہ ہے ۔ اس نے بولی سے پیکنگ کی اور سوٹ کیس کوایک طرف رکھ کریونجی سر جھکا کر بیٹے گیا، فلائٹ کا ٹائم ہونے والا تھا، پیچے مما ادر انگل اس کا انظار کر رہے تھے اور اسے پیچے جانے کا مرحلہ انتہائی مشکل لگ رہا تھا، شاہ زین نے اس سے وعدہ لے کر اسے پابند کر دیا تھا، اس کی آٹھوں کوشے بھیگ مجے ،اس نے اپی آٹھیں فشک کیس، پاسپورٹ اور باتی کاغذات چیک کے اور فرایش ہونے چلا گیا،اس نے بلیک پینٹ پرٹی

پنگ کی شرٹ پہنی تھی ، بیڈ پر رکمی ٹائی لگائی اور پر فیوم کا چیٹر کاؤ کیا۔

زندگی الو کمے واقعات و حادثات کا دومرا نام ہے، ہر واقعہ ہر خادثہ زندگی کا نیا روپ اوڑھے ہوتا ہے، مایا کی وفات کے بعد زعر کی نے ایک نیا موڑ لیا، وہ خود کو بہت اکیلا محسوں کرنے لگا تھا، پھر ممانے دوسری شادی کر لیا زندگی ہے اور بھی حوف آنے لگا، کیکن چرز عرف نے اسے شاہ زین جیسا ایکا اور سیا دوست دیا ال کی دوئتی مرشاہ زین اور مما کی آئیں کی کڑائی 🚅 بھی کوئی اثر نہیں کیا، بہت مشکل وقت مجمی آیا لئين دوئي كابيرشته مضبوط سےمضبوط تر ہوتا جلا محمیا، جس دن شاہ زین نے اسے شہر بالو کے لئے اتی بیندیدگی کے ہارے ٹس بتایا تو وہ دن ای کی زندگی کے چند بہت اچھے دلوں میں ہے آیک تھا کھرشاہ زین کے چلے جانے کے بعدا ہے آیک ہار پھر زعر کی ہے بوریت اور بے چینی ہونے گا وہ سارے کام کرتا کمین بے دلی ہے، اس کے

ر کا کردے، ان لوگول کی وجہ سے اس نے ای

اتى الحجى دوست كو كموويا تما. بيزندكى كابهت عى

اس کی زعر کی ایک بار پر مل سی اتھی ،اس دوران

بہت ہے مشکل مرحلے بھی آئے لیکن وہ پھر ہے

منکرانے کی دل ہے جینے کی کوشش کرنے لگا

کین انگل حسن کی برحتی ہوئی ہے چینی اور مما کی

ٹرمندگی مجری آنگھیں اے بہت سے چین

رفتیں، پھرایک دن اس نے ماہم کو دیکھا تو جھے

زندگی سے بھی بار ہو گیا ہو، زعر کی کا سب سے

خوبصورت موژ ، ایک بهت بی انو کمااحساس ا عرر

ما گا تماء آ جمعیں دن رات ای کے سینے دیکھتیں،

زندگ پیولوں کا ایک کشن کلنے کی، بہت عی

خوشگوار اور بہت ہی بیاری بالکل اس خوبصورت

چرے کی طرح ،لین جلد ہی اس کا خواب ٹوٹ

کیا،اس کے خواب کی عربھی ایک میول جھٹی تھی،

بہت جلد خواب کی چیاں ہوا میں إدهر أدهر بلفر

لئين اور وه ايك بار پھر خالي باتھ ره گيا، زعر كي

ش اگر کھے بھی ندر ہے تو پھر بھی اسے جینا ہی ہوتا

ے، وہ بھی اسینے جینے کا چھے سامان کرنے لگا،

ائی کھوئی ہوئی خوشیاں ڈھونڈنے کے لئے شاہ

زین کو واپس لانے کی کوشش کی تو شاہ زین کے

بن اور وعدے تے جیسے اسے اندر سے ہلا کر رکھ

پرایک دن شاه زین دوباره اے ل گیا،

كرينا كماموثر تفايه

"زیرگی اب نجانے جھے کس موڑ پر لے کر جانے والی ہے۔" اس نے نیلے آسان کی طرف در کھتے ہوئے ووکائی کی۔

W

W

W

a

S

0

C

S

Ų

C

"اب زیادہ اداس ہوئے کی مشرورت نہیں جلدی کرو دہر ہور ہی ہے۔" چیچے سے اسے شاہ زین کی جلدی ہیں آواز سنائی دی۔

"بال بس آرہا ....." وہ غیر ارادی طور پر جوا پایولائین اس کا فقر وادھورای روگیا ،اس نے جرائی سے مڑکر دیکھا دروازے بی کوئی بھی نہیں تھا، لیکن ابھی اس نے شاہ زین کی بی آواز تقریباً بھا کی ہوات کے سامتوں کا دھوکہ بیس بوسکنا ،وہ تقریباً بھا گیا ہوا باہر سیڑھیوں تک آیا اور سیڑھیاں اتر نے لگا، یہے سامنے Sitting میں رخشندہ تاز اور شہر بالو ڈبل مونے پر بینیس ہوئی تھیں ،جبکہ انگل اور شاہ زین سنگل صوفوں پر بیٹھے ہوئے کی بات پر بنس رہے تھے، شہر پالو اور رخشندہ تاز کے لیوں پر بھی بلکی سی مسؤول کو دیکھا، شاہ زین اے دیکھر کر سکرایا، حیدر نے اپنی آئیسیں رگڑیں اور پھر قدرے پھیلا حیدر نے جواب نہوں دیکھیلا حیدر نے اپنی آئیسیں رگڑیں اور پھر قدرے پھیلا کردیکھا کہ کہیں بہنواب نہو۔

"اب جلدی کرو در ہو ربی ہے۔" شاہ ذین ہے۔ " شاہ ذین ہے ہے۔ پولا تو حیدر خوش سے میر صیال کو خیدر خوش سے میر صیال کو کیا انہا سوٹ کیا انہا سوٹ کیس اٹھایا اور نیجے آگیا، لیکن سب کے چروں کیس اٹھایا اور نیجے آگیا، لیکن سب کے چروں

حندا 144 جولای 20/4

20/4 20/4 (145)

10.0.0.0.0.0.

شاہ زین کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تو شاہ زین نے گاڑی شارٹ کی، چوکیدار نے مستعدی سے کیٹ کھول وہا، شاہ زین گاڑی کو کیٹ بنے

اد منینک ہو! شاہ زین تم نے میرے دل کا بوجه إمكا كرديال

' ووحقیقی خوشیاں اگر چند قدم کے فاصلے پر ہوں تو انسان کو اپنا ظرف بڑا کر کے انہیں حامل کر لینا جاہیے۔" شاہ زین نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے محراکر کہاتو حیدر محراویا۔

دو تہیں ڈراپ کرنے کے بعد ابھی مجھے مولوی صاحب سے بھی ملنا ہے۔"

مد تسم تو ڑی ہے اب کفارہ بھی تو اوا کہا ہے نا۔ "شاہ زین کے کہتے برحیدر نے شاہ زین ك كذه ع بركها ماراتو شاه زين بنس ديا، حيدزكو اہے اعدد عروں و جراطمینان اتر تامحسوں موا شاہ زین کوہمی بہت عرصے بعدا بی ہلی خالص کی تھی، جس میں کسی تشم کی ملاوٹ نہیں تھی، ساھے زندگی مسکرا کران کا انتظار کر دی تھی ، انہوں نے خوظكوارزعركى كى طرف يبلاقدم برخوريا تفا

**ተ** 



ير بلا ڪ شجيدگي تقي۔

W

W

W

" بيگر تمبارانبيل ہے۔" شاہ زين سجيدگي سے بغیر کسی تار کے بولا تو حیدر کے چرے کا

" پیگر میرا بحی نبین ہے بیگر ہم سب کا ہاورہم سبال کررہیں ہے۔" شاہ زین نے مشرا کر کہا تو حیدر کی رکی ہوئی سانس بحال

"اپنابهت بهت زیاده خیال رکهنا" رخشنده ناز حدر کے ملے ملیں اور ماتھا چوستے ہوئے

" پڑھنے جا رہے ہوتو پڑھائی جم کر کرنا۔" انكل نے كلے ملتے ہوئے كہاتو وومسكرا ديا، شاه زین نے اس کا سوٹ کیس اٹھالیا اور وہ شاہ زین ادرشربالو كرساته جلنا موابا بركيراج تك آيا\_ "اب جلدي جلدي بره كروايس آنا مي تحسی ماہم جیسی کڑکی کو اپنی دیورانی بنانا جا ہی ہوں۔" شاہ زین نے سامان رکھا اور گاڑی سے فك لكاكر كمز ابوكما\_

"او ..... مول، ماجم نبيل تو ماجم جيسي بعي كوكى نبيل اور ناجم جيسي تو مجى مت وهوعر تأورنه میں ماہم کو بھی تبین محول سکوں کا ادر تہاری ويوراني في ساته انساف بمي تين كرسكون كاء أكر میرے لئے کوئی لڑکی ڈمونڈنی ہے تو ایج جیسی وْمُوعْرُنا يَ كُنَّ كُمِّتِ وَوَ آخِرُ مِنْ مُكُرِايا توشاه زین اورشهر با نوبهی مسکرا دیئے۔

" حلواب در موری ہے۔ "شاہ زین نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور ڈرائیونگ سيث سنجال لي بو حيدرشر بانو كوالله حافظ كبتا موا

20/4 مولاى 20/4

W

W

"مائروا" ومرے سے بکارا کیا، سائرہ نے کی تھنی ملکس دھرے دھیرے اٹھا میں۔ "مهاري لفور ديمية عي يون تو ول في نورا تولیت بخش دی تھی، لیکن آج حمہیں و عصبے ی مجمو اینا سب کھ بار بیٹا ہوں، ید ہے تہادے اس آنے سے پہلے امال نے جھے کتا لمباجوزا ليجرويا كمهمين زياده توجه نه دول، بلكه رفته رفته بي مهين الني حيثيت ادراجيت كاعدازه ہونے وول، اس طرح تم نہ صرف ایک اچھی بيوي بلکه انهي بهونجي بن سکوي اليکن تهيين ديکھيتے ی میرے ماس کھ کہنے کور ہائی جیس، تمہیں دیکھ كرنه جانے كول ميرے دل كواظمينا ن ساہو كيا کرتم ندمرف انکی بیوی ہو بلکہ انگی بہوجمی بنو كى ، ميرا بي اطمينان سلامت ركمنا سائره ، تم فاح تھمریں، میں مفتوح بسوتم ہے بس گزارش ی کر سكتا بول-" كتن جذب سے، لتى محبت سے شاہ زیب نے اسے سراہا تھا، اسے اس بی زعر کی میں دِیلم کیا تھا، تو کیا وہ ان کا سر تھکتے دے کی محلاء بمی بیس مرشاری سے شاہ زیب کی محبتوں میں

ななな

اس کی شادی کوایک ماہ ہو گیا تھا، شاہ زیب کی محبت اور قربت نے اس کی تخصیت کو مزید تکھار بخش دیا تما، دادی امال کی تو جان می اس من وو بھی کمرے کامول سے قارع ہولی تو ائمی کے یاس بیمتی، شازیہ بیٹم اے زیادہ ایے ریب آنے نہ دیش کہاس سے بہو کی عادیس بكر جاتى بين بقول ان ك\_

وہ دادی سے ان کے زمانے کے قصے سی اور خوب ہستی، دادی جب اسے اپنی معروف زندكی اور محنت مزدوری كا بنالی تو ده ان كی جرأت

بملِّتے ہوئے اس نے دل بی ول میں خود سے عهد كميا تفا\_

"" تمہارے ہاتھ میں کیا ہے شاہ زیب؟" امال نے شاہ زیب کے ملام کا جواب وینے کی بجائے اس کے ہاتھ میں لٹکتے شاہر کے متعلق

يه جران جولي \_

سلتي جاني \_

وہاںآ سیں۔

" المارے وقتوں میں سے کھروں میں تل

وغيره ميل عقيم ميلول بيدل جل كريالي لانا يرانا

اور یقین مالو آب حیات کی طرح محونث محونث

ى استعال كما جاتا- "وه جرت سے منه كمو\_لے

رئتی، اگر آئی تو ای ای کے کمرے میں بی جیکی

رہتی اور دونوں مال بیٹیاں وروازہ بند کر کے

ر مقیں، وہ پہلے مہل برث تو ہوئی مر دادی نے

اسے بہلا لیا، چربی وہ نائلہ اور امال کی اس

ہزاری سے سخت پریثان رہی وہ محبوں میں

محندهمی لڑی ہر وفت ان کی خاطر مدارت میں لگی

ان کا ول جیتنے کی کوشش کرتی بھین وہ موم ہو کے

عی نددیش \_ و منحن میں میٹی وادی امان کو ڈانجسٹ میں

ہے اچی ایکی یا تیں ساری می کہ شاہ زیب

آفس سے نوٹا، وہ اسے سلام کرنی تیزی سے یالی

کتی بایر چلی آنی، ات شن امان اور نائله می

باللہ نہ جانے کوں اس سے پینی کھنی ہی

W

W

"امال! ماركيث سے كزر رہا تھا، ايك سوٹ پندایا تو سائرہ کے لئے لے لیا۔"اس نے صاف کوئی سے بتایا۔

''ارے وکھاؤ تو ہمیا'' نائلہ نے حجت سے لغا فہ جمیت لیا ، وہ بس ہوں ہاں کرتا رہ گیا۔ "واوُ اتنا زيروست كلر اور امال كام تو دیکھیں۔" اور نج کلر کے شیفون کے سوٹ پہ بلک باریک کرمانی کانفس کام، بے صدولان

مرے میں کھٹکا سا ہوا تو وہن بیء پیولوں کی ہیج پر جیمنی سائز ہ خوو میں سے گئی۔ ''ضرور شاہ زیب ہول گے۔'' ابھی کھے در يملے دومرتبه ايا اي كفيكا جو چكا تما، مر دولول بھی شرکرے، اس نے ناکلہ کی بات بلوسے

W

W

W

قدموں کی آہٹ مسی اور کوئی بالکل اس کے قریب آ کر بیٹھا، تو وہ چونک گئی، کسی نے ایک جطكے سے اس كا كمو تكمث الث دما تھا۔

" آئے بائے لی لی، ایمی تک سے وس بارہ بزار کا جوڑا ہے بھی ہو، کیا حرام کا پیر سمجھ رکھا ہے۔" سائرہ نے جمرائل سے شازیہ بیکم کودیکھا، جواجي پھے دنول پہلے اسے اپنی بہو کے روپ من دیکھنے کے لئے بے قرار تھیں اور مدیقے واری جایا کرتی تھیں جب انہوں نے مہلی مرتبہ د مکها تما سازه کوه چرعنی جولی تو وه مرید خانزه کے تریب ہوئیں اور سائرہ یہ محبول کی مزید بارش ہوئی، بقول شازیہ بیم کے وہ ان کے الكوت بينے كى بوى بنے جارى بے مواس سے زیاده عزیز اب ایمین بعلا کون بوگا، وه ول ی دل ميرا في خوش متى بياز كرتي\_

مرآج ان كے سخت الفاظ سے دل ميں "اور ہاں ایک ایک زیورسنمال کے رکھ

یار دو کہے کی دادمی اور بہن میں ، دادو نے تو بہت ى خوبصورت جرا اؤلتكن تخفه ميل دييج يتيم كيكن بہن نے منہ وکھائی میں اسے میاف بتا دیا تھا کہ اس کا بھائی اس سے بے صد محبت کرتا ہے سووہ ان دونوں بہن بھائی کے در میان آنے کی کوشش ما عره کی محمی کہ وہ محبوق سے یعین کرنے والی لڑکی

جیے چن سے جذبات چکنا چور ہو گئے تھے۔ دینا، خاص کر جوہماری طرف ہے ہے ہیں، ایک ایک یانی جوز کر بنائے ہیں، کل کو تمہارے عی

بجول کے کام آنے ہیں۔" ایک اور تا کیدائ کا

چرہ سرخ پڑ گیا۔ '' بلکہ ولیمہ خرے گزر جائے تو مجھے ہی

وے دیناتم ، کہیں رکھ کر بھول وول نئیں تب بھی

الزام بھے یہ ی آئے گا، کہ بہوتو چھولی می سایل

نے بھی خیال میں کیا۔" اس نے آرام سے

"اور آخری بات، نائله میری اکلوتی بنی

ہے اور شاہ زیب اسے بے حدیمار کرتا ہے، وہ

شاوی شدہ ہے اب خبر سے ، عمر آج بھی ہے کھر اس

كا ايناب، جب آئے جب جائے ، تمييں اس كا

نونس کینے کی کوئی ضرورت کیل مصرف اینے کام

ہے کام رکھنا، ناکلہ کے معالمے میں کوئی اور کج رہے

يرواشت جين كرول كي- " آخر من وه ليج كوجين

قدر سخت بناسلی میں ہناتے ہو ہے بولیں ،اب کی

بارجی وہ صرف سر ہلا یائی، شازیہ بیکم اسے مزید

ایک وو مدایات دیش با هر چلی سنی، تو وه دل عی

"نہ جانے اب وہ کون کی ہدایات وال

امال نے تو کیا تھا کہ شادی کی پہلی رات محبیق

سمنے کی رات ہوتی ہے ہراڑی کے کئے بحبوں،

مجری وات، سارے مسرال ہے میں حبیقی،

تعربيس اور تحف سمينے كا دن، مر بجمے تو بل

بدایات عی بدایات ل رعی بین ـ "اس نے وصی

ی مظرامت لیول بیسجاتے ہوئے سوچا تھا، ایل

موچوں میں اسے بینہ ہی نہ چل سکا، کب شاہ

زیب کمرے میں آئے، کب اس کے باس آ

بینے، چوٹی تو تب جب انہوں نے نری سے اس

معقوم یا کیزہ سانگمرا تھرا ردب شاہ زیب کے

دل کے تاریخ بھنا کیا ، دہ یک ٹک اسے ویکھے کیا۔

" آ ...... آ ب - ' و و پللس جمعا کی سجا سنوریا

كادايال باتعاب بالمول مس تعام ليا\_

دل میں شاوزیب کے متعلق سوینے لگی۔

البات من سربلا دیا۔

"اورسائرہ تم انجی اُکیل رہے وہ میں نے یۃ چلتے بی پیسول کا بندوبست کرلیا ہے،لیکن اگر ضرورت يركى تو ..... "اس في سائره سے كها .. . "جي ضرور" وه نورايوني \_ شاہ زیب ناکلہ کو لے کر جلا گیا ، تو وہ بھی ایے کرے میں جانے کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی، كرامان نے اس كا ماتھ بكرليا، وہ حراقي سے البين ويلصفاني \_ · " بجھے معاف كر دو بياً" و و اجا كك على رونے لکیں، انہوں نے دونوں ہاتھ سائرہ کے آھے ہائدھ دیئے۔ "ارسامال، بيركيا كردى بين آب "وه شرمنده سی ان سے کیٹ گئا۔ " بجمے معاف کر دو سائرہ، میں لوگوں کی باتوں میں آ کرتم جیسی پیاری اور قابل بہو کی قدر نہ كريانى، جھے لكا كرميس ايے عى ومعكاركر، جوتے کی نوک یہ رکھ کر عی تم سے اپنی عزت كرواني جاسلتي ہے، من بديات بحول كئي تحى كد اجمالی توانسان کے اندر بولی ہے، بیرولی روبون سے اجھائی کوختم مبیں کیا جاسکتا، مجھے معاف کردو سائرہ بینا، میں نے تمہیں بیجائے میں بہت در کر دی اور جمیشه تمهارا اور این سینے کا دل دکھانی ری " وہ رونے لیس، سائزہ اکین ساتھ لگاتے تىليال دىنى رى -اے ٹاکلہ کے عم یدافسوں کے ساتھ اس بات کی خوش محمی کداس نے اپنی محبول، خدمت اورقربانی کا صله بالیا تها، این ساس کوایی مال بناليا تھا،اے ايے خدابيہ مجروسہ تھا اوراس

W

W

سے جالیتی ، وہ ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھیں۔ '' کیا ہوا میری جان۔'' وہ بھی بے طرح ''امان! طاہر (ٹاکلہ کا شوہر) کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ آپریش تھیٹر میں ہیں اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو بہت شدید جونیں آئیں ہیں ، بہت خرچه موگا" وه روتے موئے نتانے لی مائرہ کے ساتھ ساتھ ا مال بھی دل تھام کے روکنیں۔ "وولا كوتو مرف آيريش كے ماتك رہ ہیں، ایاں میں کہاں ہے لا دُل دولا کھ، میرے تو سارے زیور بھی اتنے کے میس ہیں۔" وہ کتنے كرب سے رو ربى تھى، سائر ہ كى آتلموں سے تعمی ایک خیال بکل کی می تیزی ہے اس کے ذہن میں کوئدا تھا، وہ جلدی سے اپنے کمرے میں آئی، اپنی ایاں کی طرف سے دیے گئے تمام

زیورات کے ڈیے اٹھائے اور واپس امال کے كرم في على آئي -

"آني! آپ كول بريشان موقس مين، آب كا بھائى آپ كى اى اور من آب كے ساتھ ہیں، آپ میرے سارے زبور رکھ لیں آئی، اور جاتیں جلدی سے پیپوں کا بندوبست کریں ہم يهال آب كے لئے طاہر بھائى كے لئے دعا كريں گے، میں ابھی شاہ زیب كونون كركے اطلاع وی ہوں۔ وروازے سے اعراجے شاہ زیب نے بیوی کی ساری بات س لی می اماں کی باتوں ہے دل یہ جمی بھی می کرد بھی بس ایک کمے میں حیث کی تھی۔

''یاں نائلہ سائرہ تھیک کہدری ہے، ابھی تمهارا بحالى زئره بيهم سبتمهار يساتع إلى مہیں بریشان ہونے کی کوئی ضرورت جیس ۔ وہ نا كله سے كہتے ہوئے بولا۔

آب ہے نہیں چھین سکتا اور پھر میں بیہوٹ اپنی مرضی ہے آنی کو دے رہی ہول، زیرد تی میل، آب لوگ بینسیں میں سب کے لئے کر ما حرم جائے کے کرآئی ہوں۔"مسکرا کر کہتے ہوئے دو مچن کی طرف بڑھ گئی، شاہ زیب نے محبت ہے، اسے جاتے دیکھا۔

وہ جنتی ہمی محنت کرتی، امال کی خدمت کرتی، انہیں راضی نہ کریائی، وہ ہروقت سائرہ ہے خفا خفا رہیں ،ان کے اس بیزار رویے نے اب شاه زیب کومجی پریشان کرنا شروع کرویا تھا، وہ بھی پچے بیزار بیزار سا رہنے لگا تھا، سائرہ کو وقت مجی نہ وے یا تا، سائرہ کو اب وقت بتایا مشكل ہو جاتا، كرميوں كے ليے دان، وادو مجى تحك كے سوچا تيس ، وہ بھی کہانیاں پڑھتی ، بھی ٹی وي ديليتي بليكن پيرنجي بور بوني رئتي -

آج بہت دنوں بعد یادل جھائے تھے، ٹرم شنثری ہواؤں اور پارش کی مھی تھی بوندوں 🚣 موسم خاصا خوش کوار کر دیا، و وجائے کامک کے کیا بإبرلان مِن تَهِلِيِّهِ لَكِي ، امال اور دادي امال دونون اعدآ دام کردی میں۔

ای وقت سی نے بے صد جلدی میں جیسے گل كا دروازه دهر دهرايا تها، وه جائ كامك لإن میں رکھی بالسک کی میز بررکھ کے دروازے کی طرف بوهی، جی دروازه ایک مرتبه مجرزور سے دھر دھر ایا گیا، وہ پریشان ہو گئی اور جلدی ہے وروازہ کولا، زارو زار رونی ناکلہ نے اس کے حواس كم كرديية...

"كيا موا آني؟ قيريت توب تال؟" ناكلية سیدها امال کے کمرے کی طرف بھا گی، سائزہ می اس کے پیچے گی۔ ''امان.....امان <u>'</u>' وه سيدها اندرليثي مان

سوٹ تھا، ٹائلہ کی تو آتکھیں جگرگا اٹھیں ، سائرہ نے ایک مسکراتی نگاہ اس کی اس بچگانہ حرکت پہ

W

W

W

ار تو بھے پند ہے،آب بھابھی کے لئے اور لے آئیں۔" اس نے لباس والا ہاتھ کرکے ہی کے اوئے کہا۔

"ارے ہاں ہاں، تو رکھ لے بیٹا، آخر بین ے شاہ زیب کی، سائرہ کے لئے اور آ جائے کا۔"امال نے درااے کما۔

" لیکن امال میں تو ....." شاہ زیب می*کھ* کتے کہتے رک کیا۔

"اجها تو اب تم بهانے بناؤ کے "امال نا راض کیج می بولیں۔

" ال و كيانه بنائے بيو، ايك عي تو بهو ب تمہاری، اگر پہلی مرتبہ وہ اپنی بیوی کے لئے دل ہے کھ لایا ہے تو کیول خواہ مخواہ درمیان من ٹا تک اڑارہی ہو۔ " دادی امال نے بہو کو جھڑ کا۔ ''ارہے بس، ٹاکلہ واپس کروسوٹ، ایک سوٹ کے میکھیے آئی یا تیں سکی بڑیں کی اب

ميں۔"ال نے غصے سے ناکلہ کو خاطب کرا، وہ تنی میں سر ملا جی اسائرہ نے ممرکی فضا میں تی منتی محسوں کی تو فورا نائلہ کے باس آ کھڑی

دو مين امال ميرسوث تاكله آني يدي سوث كرے كاء ميرے لئے شاہ زيب اور لے آئيں تے۔" اس نے محبت سے ٹاکلہ کے کفرھے یہ ہاتھ رکھا، جےنا کلہ نے نری سے بٹا دیا۔ "نه نی نی پرتمهارامیاں کے گا کہ ہم نے

تم سے تمہاری چیز چھین ٹی۔''امال کے سخت الفاظ نے شاہ زیب کا دل مسل ویا۔

''میری ایال کہتی ہیں، کہ جو چیز اللہ آپ کے نصیب میں لکھ دیتا ہے نہ، وہ با دشاہ وقت بھی

PAKSOCIETY 1

خدانے اسے مایوں نہ کیا تھا، بلکہ اسے بہترین

صله ہے تواڑ دیا تھا، اس کا کمر خوشیوں اور محبول

كالبوار وسنن والاتفاء جوكداس كاخواب تفا-



## تيروين قسط

نوفل کمرنبین تفایه

اس نے شاور کے کر بال تو لیے میں لیبیت کراور کرکے سمینے اور وارڈ روب کھول کی، کائی چنزیں بھری ہوئی تھیں، اس نے سمینا شروع کر ویں، یکا یک اس کے و ماغ میں اک عجیب خیال آیا تھا، اس نے لوفل کی سائیڈ کے وراز کھول ویے وہاں حسب تو تع وہی فائلز تھیں مرآج اسے آئیمیں کھول کر ویکھنے کی وجہ سے وہاں ایک الم ستارا ہو پیل کی تھی طلال کو دیکھنے، وہ بالکل تندرست تھا اور شام تک اسے ڈسپارج کیا جا رہا تھا، ستارا کو دیکھنے کراس کے چیرے پر سرد مہری اتر آئ تھی، جس کی وجہ سے تارائے اس سے بس رسی حال احوال ہی پوچھا تھا، وہ پایا کی وجہ سے آئی تھی اور لوفل کو خبر تک نہ تھی ، خدا معلوم وجہ سے تا جتما تو وہ کھر اسے بتا جتما تو وہ کمتا مائٹ کرتا اور جب وہ کھر واپس آئی تو اس نے میہ جان کر سکھ کا سائس لیا کہ واپس آئی تو اس نے میہ جان کر سکھ کا سائس لیا کہ

W

## شاولىط

نظرآ بإتھا۔

اس نے تیزی سے البم کھینچا اور باتی ساری چیزوں کو کھلا چیوز کر ویسے ہی بیٹھ گئی، البم کی بیرونی ٹائٹل پر چیز کھیا ہوا تھا اور اسے پڑھنے میں دیت ہوئی گئی وہ اور ویا انگاش نہیں تھی، وہ بھینا مینڈرن تھی، چونکہ ستارا کو وہ پڑھنا نہیں آئی تھی، اس نے سر جھٹک کر اس کا کور بلٹا، وہاں دو تصویر یں تھیں، دوخوبصورت چیزے، طلال بن محصب اورلوفل بن محصب ۔

اگرچہ وہ وولوں نین ایجرزلگ رہے تھے گر اس کے باوجود ستارانے ان کو بردے آرام سے شاخت کرلیا تھا، اس نے اگلہ صفحہ کھولا وہاں کچھ مزید ان کی ہی تصادیر تھیں، ستارا نے بولی سے صفحات النے تھے اور پھر وہ ایک وم سے چونگ جی۔

وبال جارلوك تصصديق الوفل اورطلال



W

"واہ بہت عمدہ ادر خوشی کا تعلق ول سے 'مال جب ميردل شاه بخت كا بهو، خالص اور یاک۔" دہ غرورے بولی میں۔ "کیا بات ہے، خوش کا تعلق روح ہے " مال جب بدروح شاه بخت کی ہو، اجلی اور یا گیزہ اور معصوم جسے بس محسو*ی کرنے ک*و دل عاب "ال في تخرس كما تعاب "'بہت اعلیٰ تو ٹاہت ہوا کہ خوش کا تعلق نس ''ماں خوشی کا تعلق بس شاہ بخت ہے ہے جے ویکی کرمیرے اندرزندی از بی ہے،جس کے ہونے کا احساس میری چلتی سائسوں کا ضامن ہے جس کا وجود میرے لئے چشمہ سکون ہے جس ی خوشیومیری روح کی تازی ہے جس کی زندگی میری آتھوں کا پور ہے، جو میرے کتے وجہ حیات ہے، تم نے سے کہا خوشی کالعلق صرف شاہ بخت سے ہے۔" اس کے بول تھے یا عطر میں ڈو بے لکم سے لکھے محتے مشکبور کھولوں سے مزین سیر همای اترتے شاہ بخت کے قدم وہیں هم من تقريس نے جیسے مرخ گا بول کا مجرا ہوا تھال اس پر بھینکا تھا، اس کا وجود خوشبو میں نہلا كيا،اس قدرخوبصورت الفاظ اس كے لئے كہ کئے تھے، وہ جیسے ہواؤں کے دوش پر چکنا ہوا اس یک کیا تھا، علیہ تب تک فون بند کر کے اٹھ چکی " س خوش قسمت سے میرے متعلق الی حسین گفتگو کی جا رہی تھی جس سے میں تاحال محروم ہوں۔" اس نے چکندار آتھوں کے ساتھ علینہ کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔

گود میں رکھا اورصونے یہ بیٹھ کی ، آ ہستہ ہے اس کی الگلیاں ایک تمبر ڈائل کر رہی تھیں، دوسری بنل يرفون الثماليا كبياب ''کبس عجیب سی بے کبی ہے اور بے چینی "كوني وجه بحي تو بو؟" "بعض چیروں کی وجوہات بتانا ضروری د خوش.....؟'' (لميا غاموتي كا وقفه) شايد خوشى كالعلق ..... نبيس مين جانتي ،خوشي كالعلق س چزہے ہے؟ تمہیں پائے تو بتا دو؟ " خوشی کا تعلق ایک مسکراہٹ سے ہے " مال اورتب جب بيمسكرا مث يثاه بخت كى موري اس في الكليل كربات ممل كي هي-'' سیجے کہا،خوثی کالعلق احساس ہے ہے۔'' "بال، تب جب به احساس شاه بخت کرے جیسے کہوہ ہمیشہ یا در کھتا ہے جھے کریم کان پندیہ اور اسے بلیک۔" اب وہ لطف اندوز ہو 'بہت اچھے، خوشی کا تعلق آئھوں سے ' ماں، جب بیہ تکھیں شاہ بخت کی ہوں، سنهری، شهدرتک، جمیلیں جنہیں قطرہ قطرہ پینے کو ول کرے۔' اس نے آئیسیں بند کر سرشاری سے

تھی،ستارا کو پہلی وفعہاس سے ڈرلگا تھا۔ "میں تو بس یوٹی ....." اس نے اٹک کر بات ادھوری چھوڑ دی، ٹوئل پچھ کے بغیر کمرے سے باہرنکل کیا۔ "کیا بات محی؟ ویکی جان نے کیوں بلایا القا؟"علينه في كافي كأمك اس كرمام وكفة مرکمه خاص مبین، کهه ربی تعین تم علینه کو كركبيل جاتے بى جيس، جى كمر بيتى بور ہونى رہتی ہے۔" وہ برسی خوبصور نی سے بات بدل کر ات سلى كروار بالقاءعليندني اس كى بات س كر " جھے کوئی شوق جیں ۔" " بھے توہے۔"اس نے کہا۔ "تو ہو" اس نے حیکھے اعداز میں کہا تھا، شاہ بخت تھٹکا ،اس کا وہی پہلے سا تبکھاا نداز بحت نے شادی کے بعد آج مہلی بارویکھا تھا۔ "ارے بارہ تمہاری پند جھے نے الگ ہے كيا؟" ووينت موئ كه جمار باتها\_ "بالكل الك ہے۔" وہ پھر جتا كر بولي، بخت کی جسی سمٹ گیا۔ کی غلط بات ہے جب تم میری ہوتو اصولی طور پرتمہاری پیندنا پسند جی میرے مطالق ہوتی عاہے۔ "وه وهولس سے بولار "جمر مين ايك انيان جهي تو مون-" وه سنجيد كى سے بادر كروار ہى ھى۔ " مج كهاتم صرف انسان بي مبين، ميري جان مجی ہو۔ وہ اس کا گال میں کرااؤے بولا

لگ دہی ہے آپ سے۔''اس نے بحس سے

علینہ اٹھ کریا ہرنگل گئ، اے ایک ضروری فون کرنا تھا، لاؤرنج خالی تھا، اس نے قون اٹھا کر اور ۱۰۰۰۰۰ بال وه وبال محين، ايك سياه فام خاتون، جوان کے ساتھ کھڑی تھی، اسے جیرت ہوئی بھلا وہ کون تھیں؟ جوان کے ساتھ یوں

اس نے سر جھٹک کرا گلاصفحہ پلٹا اوراس بار پھر حیران رہ گئی، نوفل ای سیاہ فام خاتون کے تطلح مين بإزود الحيامر اتفايه

W

W

" آخر کون ہوستی ہیں یہ؟ اتی ہے تکلفی؟' اس نے جرت سے سوچا تھا، پھر اس کے وہن مِن يكدم أيك خيال آيا ـ "

''اوہ یہ یقیناً ان کی گورنینس ہوگی'' اس

اس سے پہلے کہ وہ آھے چھدو مکھ یاتی ،لوفل کی مختل وروازے میں نظر آئی، دونوں کی نظر ملی ادرا گلے ہی کمحے نوفل جیسے اڑتا ہوا اس تک آیا تھا، اس نے ایک وم وہ اہم اس کے ہاتھ سے تھیجا۔ ا بيركون بي توقل؟" ستارانے الم اسے پکڑاتے ہوئے یو چھا، لولل نے لب سی لئے لئے تھے اور اس کے جبرے پر ایک عجیب سا درو مجرا سابیلبرایا تھا، تمراس نے کوئی جواب مہیں ویاب ''کیا ہے آپ کی کوئی میڈ ہے؟ کان کلوز

يوجها تفاءنون كارتك مرخ يزكيا ا مثث اب، جسٹ مثث اپ ستارا، بیہ ميري ماما بين - "وه چلا كر بولا تعا۔

ستارا کا رنگ اڑ کیا، اس نے ٹوفل کو بوں و يکھا جيسے اس کا و ماغ خراب ہو گيا ہو، نولل اب بينيج بوع ليول كساتها لم الماري من ركور با تھا، پھرایں نے بٹ بند کیا اور اس کی طرف مڑا۔ ومهمين يول ميري چزول كو د يلينے كا يورا حق ہے سیکن کم از کم مجھ سے ایک بار یو چھ تو لینا جاہیے تھا۔'' اس کی آنگھوں سے تپش نکل رہی

اسيخ بيذيه آكر ليك كل، ال كا دل آج كيمه كرنے كوئيس كر رہا تھا، وہ و هير سارا سونا جا ہتى تھی اور دوبارہ سے دہ سب سوچنا جا ہی تھی جو کہ رات اسید نے اس سے کہا تھا، لننی عجیب اور قدرے بے وقوفان سی خواہش تھی مگر وہ بہ کرتا حامق می اس نے یالی کا گلاس بیا اور معل کے ساتھ لیٹ کی ، آ جھیں بند کر کے اس نے خود کو ''میں بہت تھک گیا ہون حباءا تنازیادہ کہ مجھے لگتا ہے کہ میں ایک قدم بھی نہیں چل یاؤں گا اور کر جاؤں گا، مجھے تہارا ساتھ جا ہے۔ "تم دو کی نامیرا ساتھی؟" اس نے اسینے خد شوں کی یفتین وہائی جائی تھی، حبائے اس کا باتعة تفام كراثيات مين سربلايا تفايه " میں رئیس کہا کہ سب چھ تھیک ہوجائے كالمرمين كوشش كردل كاكداب كم إزكم وه يندمو جو پہلے ہوتا رہا، ہیں اپنی طرف ہے مہیں ہرمکن سکون دینے کی کوشش کردں گا، مگر پھر بھی حیا، جو ہو چکا ہے اسے بھلانا آسان کام بیس ہے مریس ہر بار برانی یا تیں یاد کر کرکے، اسینے زخم ہرے نہیں کرسکتا، بیانقام کا سلسلہ اب اور میں چلاسکتا ''بہت نکلیف ہولی ہے اس میں۔'' اس نے جیا کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑا تھا اور اس کی أتلص يرخ مورى تفس-ووجهین ورد وے کریس خود بھی خوش نہیں ہوسکا، شایداس اذبہت کا احساس میرے اعدار م یا ہے، میں حمہیں مسکراتے ویکھنا جاہتا ہوں، خوش و یکهنا حابهٔ امول، بالکل ویسا، جیسے تم پہلے

جب وہ آئس چلا گیا تو حباً خاموثی ہے

W

W

W

ہونی جاہے میں کہ وہ اسے قبول کرتی، اسے سنیالتی ،اے کرنے ندویتی اوراس نے ایسانی ماں وہ حباتیمور تھی،خواو اس کا باپ سخت

ل اور تنگ نظر تھا تحراس کی تربیت تو مرینه خانم ی تھی،جن کی فراغ و بی اس کی کھٹی جس تھی جھبی ، کشادہ ولی اور وسیج العلم سے اسید کوسمینے میں کا میاب ہو گئی تھی ، ایسانہیں تھا کہ اسے اسید کا روبه بعول کمیا تھا مگر جو چیز گزر چی تھی وہ اس پر ہتم کرنی رہتی تو آنے والے وقت میں بھی کوئی هٔ تی ایس کی حجمو لی میں نہ بیڑتی اور اپیا وہ نہیں کرتا

ابیابی ہوتا ہے ہم لوگ گزرے وقت کے اتم میں اس فقدر مصروف ہوئے ہیں کہ جمیں نظر ی تہیں آتا اور خوشیال ہمارے در سے مالوس اوٹ جاتی میں، حما نے این زندگی میں آنے والے چند جگنوؤل کو سمی میں سمیٹ لیا تھا۔

ان دونوں کی زعر کی میں بہت بڑاانقلاب أباتها، بيرايباانبونا اورنا قابل يقين واقعرتها كدحما بے لیمنی میں متلاقتی۔ ان نے آس جانے سے مملے ما کے

رے میں جھا نکا جہال شعق سوری تھی ،اس نے ا کے بڑھ کرسونی ہونی اپنی بنی کے ماتھ کو چوما نفااور ڈریننگ روم سے ہاہرآ کی حبائے چ<sub>ھ</sub>ے ترت آميزخوشي جملكي تقي، ال منظر كوو تكھنے كي كتني حرت می اے،اس نے دل میں اللہ کا فنکر ادا کیا جس نے اسے بیجسین نظارہ وکھا دیا تھا۔ ناشتے کی میزیہ اس نے حبا کو بھی ساتھ اشتہ کرنے کی وعوت وی تھی، مکراس نے آرام ے اِنکار کر دیا یہ کیہ کرکے وہ بعد میں کرنے کی جب تنقق جامعے کی ،اسید نے بھی مزید زور ویتے مرمر بلاما وتقعاب

جے جا ہے شہرت دے جے جاہے کھی مدرے " شاه بخست<sup>ه مغل</sup>" بھی انہی چندلوگوں ہیں سے ایک تھا، فیدا کی تقسیم کا شاہ کار۔ ال نے بھی ہیں سوجا تھا کہ جولعتیں اے عطا کی گئی تھیں آیا وہ ان کا حقدار بھی تھایا نہیں اور بینه بی اس نے بھی بیہو پینے کی کوشش کی تھی کہوہ

ان نعمتوں کاحق ادا بھی کرر ہاتھا؟ کیاوہ اس رب کا نٹات کا شکر گزار بھی تھا؟ جس نے اس پر بیش بهار رحمتس کی تعیس مهارا البید بیدے کہ ہم تعموں کو حق اور مصيبتول كوظلم بجھتے ہیں، كونی بھی يہيں سوچتا کہان مصائب کوخود پر لا دنے میں اس کا كتنا باتھ ہے؟

"سیانی صرف وی کرسکتا ہے جوخود درو ہے کزراہو۔'

اس نے بھی کرپ کی اثبتا دیکھی تھی جبھی وہ آگاہ تھی کہ اذبت انسان کوئس طرح تو ڑل ہے اور جب بداؤیت جسمالی کے ساتھ ساتھ دہنی بھی ہوتو انسان مس طرح توثا ہے کہ صدیوں سمٹ

وه خود ٹوٹی تھی جبھی جانتی تھی کہ این را کھ سمنینا تمن قدرمشکل ہوتا ہے، اسے سمٹنے وألے اس کے ال باب سے مراسید کوسمٹنے والا تو کونی

اكرچەدەاس كے ستم ورستم اور حكم در حكم كا خکار می مرآخر کار وہ حباتیور می جیے ونیا میں مرف آیک بی محص سے محبت ہونی می اور اس محبت میں اتن فراغ ولی تو تھی کے وہ آ تکھیں بند كركے سب مجمد جھول سكتى، اگروہ تحض تين سال بعد نرم برا تھا تو اس کی محبت میں اتن وسعت تو

"ميرى دوست تھى "عليند نےمسكرابث "بروى خوش قسمت دوست محى ـ" "اس بات كاتو مجمح بورايقين ہے۔"اس نے مہل مرتبہ یوں بڑے غرورے کہاتھا اور افتر مر بہت دفعہ ہم کسی انسان کو ویکھتے ہیں، جس کے یاس خدا کی تمام تعقیں ہوئی ہیں، حسن، ودلت اورشهرت اورجم تاسف مين جتلا موجات ہیں کہ بیانسان تواتی تعتوں کا فقعی حقداد جیں۔

یں بال ایسائی ہار ہوتا ہے کہ ہم کسی محض کود کیے كرملين موجاتے ہیں، گف افسوس ملتے ہیں كہ آخروہ چیز میرے یاس کیوں ہیں؟ جبکہ بظاہر اس محص میں ایسی کوئی قابلیت اور اہلیت تہیں

کی دفعہ ہم سی ایسے تھ سے ملتے ہیں جو

کہ بہت اعلی مقام پر فائز ہوتا ہے اور ہم حسد کا

شکار ہو کرسوچے بیں کہ یاربیتواس قابل ہے ہی

مہیں یا پھراس کی قابلیت اس عہدے کے مطابق

وبالركها تفاءشاه بحنة بس وياب

" آپ سے زیا دہ کہیں۔''

کہیں دوراس کے غرور پر ہسی تھی۔

W

W

W

مگر ایک انمٹ سچائی ہم فراموش کر دیتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ بید" خدا کی تقلیم بياس ياك ذات كى مرضى ہے كه وہ جے جائے عرفت دے جے جاہے ذامت دے جمع جاہے بیٹے دے جے جاہے بیٹیاں دے

جمے جاہے دولت دے

2014 مولاي 2014

وونسی خواب کے زمر اثر تھا۔

میں، ہستی مشکراتی ، کلکھلاتی ہوئی چڑیا جیسی ۔''

" ملینه پلیز ویث فارآ سنٹ'' وہ حیزی ار دکواڑا کر رکھ دے، اس کے وجود سے ایک سے اٹھاا وران کی میز کی طرف بڑھ کیا ،علینہ نے دلآويز مهك المحي تحيي كية اراكولگاوه تهم سيسكون گرون موژ کراہے ویکھا، وہ کسی ہینڈسم ہے آ دمی کی بانہوں میں از گئی تھی اوراس کے مہریان وجود سے ہاتھ ملار ہاتھا اور مجروہ مڑا۔ میں ایسی ایٹائیت می کہ تارا چند کھوں میں ہی نیند علينه كولگااس كاسانسهم جائے گاءاب وہ ی وادی میں اتر بھی اس کی بے ملی اور بے چینی دونوں ساتھ ساتھ کھڑے تھے،شاہ بخت معل اور جرت انكيز طور مرحم مو يح يتعاورات يتمجى حیدرعباس شاہ، ان کے ساتھ دولڑ کیال بھی تھیں نہ چلا کہ وہ کب میری نیند میں تی اوراس کے لب جن میں سے ایک کو تو علینہ نے سکنڈر میں نوال کے ول ر پروست تھے، بہت انجانی بے شاخت کیاتھا، وہ حیدر کی بہن تھی،علشہ عماس، خبری میں بی سبی اس نے نوفل کے ول کو اینے برلوگ بہاں کیا کردہے ہیں؟ اس نے من ہوتے لبو**ں سے جھوا تھا ، اس دل کو جو بڑا خا**لص تھا اور حواس کے ساتھ سوچا محرائے ملی آنی، بدایک معروف ریسٹورنٹ تھا تو خلاہر ہے وہ کھانا ہی کھانے آئے ہول کے، اب وہ بخت سے وہ دونوں اس وقت ڈنر کے لئے ایک ہوآل وریافت کررہے تھے کہ وہ بھی البیس جوائن کر میں موجود تھے، بے انہا خوش علینہ اس وقت یے، جبکہ بخت نے انہیں بتایا کہ وہ اپنی مسز کے مخنوں تک آتے لائیٹ ینک کلر کے خوبصورت ساتھ آیا ہواہے،اس کےساتھ بی اس نے اشارہ كمبير دار فراك بين ملبوس تكمى اور شاه بخت بليك کرکے بتاما تھا۔ مصب خوش دلی سے مربلایا اور ویٹر کو بلا کر '' حائیز کے بارے میں کیا خیال ہے؟'' مجھ مجھانے لگا، چند محول بعد البيل تسبتاً زياده " نیک دیال ہے۔ 'علینہ نے ہس کر کیا۔ كرسيول والي ميز يرشفث كرديا محميا معصب خود بخت نے مسراتے ہوئے وٹر کو چکن شاہ بخت کے ساتھ اسے لینے آئے تھے۔ منچوری، ایک فرائیڈ رانس اور سوپ کا آرڈر وه ان کی تیبل به آخنی، اب انہوں نے علینہ كاتعارف ان سب يد كرايا، علينه كومعصب كى حسب روايت وينس كلب مي كهانا سرو مسر بہت نائس لکیں تھیں، حیدر کی آنکھوں میں كرنے سے ملے استياس سروكے محے، وہ ووثول بہچان کے گیرے رنگ موجود تھے،علشہ بھی اسے استيكس سے لطف ائدوز مورے تھے۔ پیجان کئی تھی مکر اس نے بھی بس رسمی می سلام وعا ''اتیٰ ور؟ مجھے لگیا ہے کھانے کے بعد مجھ کی اور پھرستارا کی طرف متوجہ ہوگئ-سے کھانا جیس کھایا جائے گا۔' علینہ نے منہ بسور كماني كا آرڈر دیا جاچكا تھا وہ لوگ خوش

W

W

W

a

S

0

C

مقعودتھی اسے، اس نے ستارا کے ساتھ رہےجوٹ کیوں بولا تھا کہ وہ خود نیگرو تھا؟ وہ کیا جیک کڑا عابتا تقاءاس نے اپنا کمپلیس کیوں انڈیلا تھا مگنا وہ سوچ سوچ کر تھک گئی، اس نے کئی باد سوحا کہ وہ یایا سے یو چھے، مجراس نے خود ہی ای موج کو جھٹک ویا، یقیناً وہ اس بات سے بے خبر تنصے کہ ٹوفل پہلے ہی ستارا کو پسند کر چکا تھا اور اس نے پاکستان آنے کا اتنا بڑا فیملہ صرف تارا کی اں کا تھاصرف اس کا ستارا کا ٹوفل ۔ وجدس بى كيا تفاء أنبيل يقينا معلوم نبيل تها ك ستارانے معصب کوصرف ایک عام مردسمجھ کر پی اوراس بات کا بھی کیا فائدہ ہوتا کہ وہ ال سے چھے یو چھتی، جس کہائی کے عنوان سے ہی وہ ما واقف تصا<sup>ی</sup> کامتن کہاں سے جان باتے <sub>ہ</sub>ے جیز کے اتھ مووکلر کی شرث میں ملبوس تھا۔ اس نے مایوں ہوکر کروٹ بدلی تو تظر نوفل یریزی جو کہاس کے قریب ہی حمیری نیند میں تھا، اسے اس کی گہری اور پرسکون نیند پر رشک آیا تھا، آخراس کاحق تھا کہ سب قلروں سے آزاد ہوتاہ اس نے اتنا کم المحمل کھیلاتھا ستارا کے کئے ،سب مجھے بدل ڈالاتھااس کے گئے، وہ اتنی ہی تو محیت کرتا تھا تارا ہے، اس کی آنکھوں میں تمی آل اس نے چربے تالی سے کروٹ بدنی اس ہے بات کریے، کدھر جائے ، کیوں نینداس کی آ تھھوں سیے خفاتھی ، کیوں اتن بے چینی اس کے

كرسامنے ركمي يليث كى طرف اشاره كيا تھا۔ " میں بوجھتا ہوں کسی ویٹر سے۔" بخت نے إدھراُ دھرنظرين دوڑائي اور يكدم تعنك كيا۔ ان کے ایکے میزیر مصب شاہ، حیدرعباس شاہ ،ستارااورعلشبہموجووشتے۔

اندراتر آئی تھی۔

ر ایںنے بے بی سے سر بخا، جب نوال کی

آ نکھ کھل تی ، اے جیسے سوتے میں بھی تارا کی قلر

می اس نے اسے میں کرفریب کیا ادر ساتھ لیا

کر دحیرے دحیرے تھیکنے لگا، ستارا کے اندر 🚐

لحہ بحریب ساری تاراضکی اڑی تھی، جسے تیز آندگا

شادي کي تھي۔

سكَّمَا تَعَا؟ كيا ويكِمنا حابتا تقا وه ، كون مي آزمانش

www.paksochety.com RSPK PAKSOCIETY COM

كيول من مصروف موسي

"أب سائيكا فرسك بين حيدر أن بليو

"وہ سمی طرح؟" حدر نے وہی سے

ایبل " بجت نے جیران ہوکراسے ویکھا تھا۔

PAKSOCIET

" مجھ سے باتیں کروحیاء یوں جیب نہ ہو،

اس کے وہن میں برای شدت سے ورد

اب وہ اسے بتا رہا تھا کہ من طرح وہ بل

آميزاشعار كونج تقيه بإل ايبابي تو مواتقابه

مِن مرتا رہا تھا، کیسے کیسے تبین تڑیا تھا اپنی بیٹی کو

سينے سے لگانے کے گئے، اسے اپنا کہنے کے

کئے ، حبا بے بھینی اور خاموتی ہے ستی رہی ، پھر

اس نے نری نے اسید کا ہاتھ تھام کو سہلایا تھا،

کے انتظار میں اس نے برا وقت ویکھا تھا تو شاید

وفت نے اپنی رفقار بدلی تھی، اگر اچھے ون

رات بہت بے چین کر دینے والی اور هنن

نوفل کی ماما نیکرونھیں جبکہ یایا بے حد ہینڈ ہم

بجری تھی، وہ اجھی تک کسی بھی راز کے سرے تک

نه بنج یانی تھی کہ آخر بد کیا الجھا ہوا مسئلہ تھا، کیسا

تھے، ووٹوں بھائی بھی و جاہت کا مرفع تھے، پھر کیا

وہ ان کی دوسری بیوی محمیں؟ مگر پھر ٹوفل کا ری

البكثن اليها كيول تفا؟ اسے اتنا غصه كيوں آيا تھا،

ا تنا غصہ تو سکی مال کے متعلق ہی آ سکتا تھا، وہ

ریقین تھی اورسب سے بڑھ کرآخراس نے جو

مجموستارا کے ساتھ کیا تھا اس کا مقصد بھلا کیا ہو

حکسایزگ تفا کہوہ نہیں شمجھا یار ہی تھی ۔

جيےاسے مہارا دينا جا متى ہو۔

صلبهي ملاتفايه

مجولو كبوه من تمياري بالميسننا عابتا مون، بهت

عرصے سے اکیلا ہوں، ترس کیا ہوں۔"حیا کے

اندربارش اتر آنی سی

ميرے بم سفر كاب هم تقا

میں کلام اس سے لم کرول

میرے ہونٹ ایسے سکے کہ پھر

میری دیب نے اس کورلا ویا

ρ

W

W

W

m

است و مکھار

W

W

ددبس بہانیس، گرایک بڑی جیب می بات ہے کہ ہمارے ذہن میں سائیکا ٹرسٹ کا ایک خاص گیٹ آپ ہوتا ہے کہ بھرے ہوئے بال، چشمہ لگا ہواور بڑا رف اینڈ گف سا حلیہ ہو، گر آپ تو ہالکل ڈیفرنٹ ہیں۔" وہ جیرت زوہ سا تھا، حیدر بے ساختہ ہس دیا۔

"آپ کی رائے ہمی معصب بھائی جیسی ہے، یہ ہمی محصب بھائی جیسی ہے، یہ بھی محصے ہیں کہتم ذرا سائیکا فرسٹ ہیں کہتم ان سے ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ یہ" ذرا سائیکا فرسٹ ان سے ہمیشہ کے گئے کیا ہول کہ یہ" ذرا سائیکا فرسٹ انگلے کے گئے کیا کروں میں؟" وہ خوشدنی سے کہدرہا تھا سب ہنس دیے۔

علید قدر مے مخاط اور جاموش تھی، ہاں کھانا وہ بڑی رغبت سے کھا رہی تھی، علصہ نے کئی ہار اس دیکھا اور ہات کرنا جاہی مگر حیدر کی نظروں میں چھابیا تھا کہ وہ خاموش رہ گئی۔

کھانے کے بعدوہ شاہ بخت نے ان کو گھر آنے کی دعوت دی تھی، پھروہ لوگ واپسی کے لئے نکل مکنے، شاہ بخت مسلسل حیدر کوڈسٹس کر ہا تھا، اسے حیدر پچھ زیا وہ بی پہندآ کیا تھا۔

" بروی ویل بیلنسڈ اور گرونڈ پرسنالٹی ہے۔ یار، آج کل افراتفری اوراس قدرخراب معاشر تی سیٹ اپ میں ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ "اس نے موڑ کا شنع ہوئے کھا۔

'' ہوں۔'' اس نے مرحم ک ہوں کی مقی ، بخت نے کوئی نوٹس ندلیا۔

رات پھر تقریباً عمیارہ کے قریب وقت تھا جب کہ سارا کمر سونے کے لئے جا چکا تھا اور وہ شاہ بخت کے لئے وووجہ لینے یتجے آئی تھی ، اس نے آج پھر فون اٹھا کر کال ملا دی تھی ، حسب معمول پہلی تیل برفون اٹھا لیا گیا۔

"اسے اپنے بیٹھے یا گل کرنے کو کس نے کیا تھاتم ہے؟" وہ تھکی ہوئی آ واز میں کہدری تھی۔ "ابیا کیا ہوا؟" وہ چونکا۔ "وہ تمہیں ہی وسکس کر رہاہے تب سے

'' وہ جمہیں ہی ڈسکس کر رہا ہے تب ہے جھے بینشن لگ گئی ہے اس کے سر پر بھی کوئی اس طرح سوار نہیں ہوا۔'' وہ قدرے جھلا گئی تھی۔ '' سوار نہیں ہوا۔'' وہ قدرے جھلا گئی تھی۔'

''سوائے تمہارے۔'' اس نے ہنتے ہوئے ''اڑایا تھا۔'

"بات رئیس ہے حیدر، اب سب کو فیک ہو جاکا ہے، بخت کی شم کا سوال جواب بیل کرتا ہ وہ مظمئن ہے اس نے بھی جھے سے شاوی ہے پہلے والے رویے یہ کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی وہ اب کھ کہتا ہے، جھے اور کیا جا ہے؟" اس نے اس بار بدلے ہوئے لیج میں کہا تھا۔

''مال بیرتو ہے، خیرآج جو بھی ہوا، دہ سراس اتفاقیہ تھا اس میں کسی تشم کی کوئی منصوبہ بندی کا دخل نہ تھا۔'' وہ صفائی ویسنے والے انداز میں پؤلا تھا۔

" مجھے ہا ہے حیدر، میں خود تمہیں وہاں و کھیے کرشا کڈرہ کی تھی اور پھر جس طرح بخت تمہاری میز تک گیا، مجھے تو فکر لگ کئی تھی کہ رہ آخر ہو کیارہا ہے، خیریت رہی، علصہ مجھے ناراض کی بچھ، اس نے کوئی ہات ہی نہیں کی مجھ سے " وہ اب دریافت کررہی تھی۔

دوکا تھا، تمہیں بہاتو ہے اس کا، وہ کتنی ہے ساختہ روکا تھا، تمہیں بہاتو ہے اس کا، وہ کتنی ہے ساختہ بولتی ہے، شایدادھر بھی علینہ آئی کہہ کر کلے پڑتی تمہارے، وہ تو ہیں نے اس وقت اسے نیکٹ کیا کہتم نے علینہ کو اجبی سمجھ کر ملنا، باتی بات متہیں کمر جا کر سمجھاؤں گا۔" وہ ہنتے ہوئے بتا

رہے تھے۔ " محیح کیا، اب بخت کے دماغ میں سے

حمهیں کیے لکالوں؟" وہ چڑکر پوچیری تکی ۔ وو کیوں جیلسی ہورہی ہو؟" حیدر نے بنس کرچڑایا۔

'' ''تبہت، اس کے دماغ ہیں میرے علاوہ کو کی اور آئے بھی تو کیوں؟'' وہ دھولس سے بولی میں۔

اس ہات ہے بے خبر، کہ شاہ بخت جس طرح نیچے آیا تھا اس طرح والہ او پر چلا گیا تھا۔ جنہ جنہ بنہ

حباوراسیدی کہانی کا بیا نقشام بڑا خوش نما گلئا ہے کہ اب دونوں میں چونکہ سب تعلیک ہو چکا تھااور جبکہ وہ شغق کو اپنی بیٹی مان چکا تھا اہے حق وے چکا تھا، حبا کے ساتھ بھی اس کی غلط ہی ختم ہوچکی تھی۔

ہوچگی می۔ اوراب منطقی طور بران کی کہانی کا انجام یجی بنا تھا کہ مرف ایک سطر لکھ کر بات ختم ہوسکی تھی۔ And they became live "

ربیط میشتر افسوس کی بات تو میشی که مید حقیقی زندگی مخمی، بهال ایبا انجام اتنی آسانی سے کہال ہونا ہے اور جبکہ کہانی اس قدر خلم وستم سے لبریز اور ون بین شویر شتمل ہو۔

بظاہراب وہ دونوں تاریل زیمری کی طرف آ چکے تھے، مگر اگر اب سب پچھ اتنی آسانی سے تاریل ہوسکتا تو یقینا سائیکا لوجسٹ اور سائیکا ٹرسٹ کی ضرورت ہی نہ پڑتی سب ایسے ہی ہمی خوشی رہنے لگتے، مرہیں۔ خوشی رہنے لگتے، مرہیں۔

ہاں ہیں ہیں ہے۔
آنے والے پچے دنوں میں ہی اسید کوا تدازہ
ہو میا تھا کہ وہ شغق کے حوالے سے سی تسم کے
عدم تحفظ کا شکار نہ تھی بلکہ بہت خوش ومطمئن تھی۔
ہاں وہ اینے آپ کو لے کرکسی طرح مطمئن

نہ بھی، جب بھی جمعی اسید نے اسے حقوق وفر انفن کی اوا ٹیکی کے لئے پاس بلایا، اذبیت کے سوا کچھ

وہ اس نے ڈرتی تھی، گذشتہ ریکارڈ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے اب بھی کہیں اندرسے یہی لگیا تھا کہ وہ اسے مرف اذبت دینے کے لئے میں بلاسکتا تھا، اکثر وہ رونے لگ حاتی اور اس کے آنسو اسید کو جیسے گھٹوں کے بل کراتے اس کے آنسو اسید کو جیسے گھٹوں کے بل کراتے ستے، وہ بہی سے مرنے والا ہوجاتا۔

ڈاکٹر حیدر کے ساتھ کے گئے سارے

سیشنر میں اس کی ڈسٹشن حیا کے حوالے سے ہی

دوسراسب سے بڑا عدم تحفظ میں تعاکداس کے نزویک اسید کے لئے سب سے اہم چیزاس کی تعلیم تھی جس کے لئے وہ ابتدائی سالوں سے ہی سخت محنت کرتا آیا تھا، گراس حادثاتی شادی کے نتیج میں جہاں حبا کی تعلیم چیوٹی تھی وہیں اس کا طرز زعدگی بھی بری طرح متاثر ہوا تھا، جس کا اثراس کی نفسیات پر بہت گھرا پڑا تھا۔

اس نے تعلیم کو وشمن سمجھ کیا ، اسے لگنے لگا کہ چونکہ و وقعلیم حاصل کر کے باشعور اور بولڈ ہوگئ مختمی اورائی وجہ سے اس نے وہ انتہائی قدم اٹھا کیا

تو یقینا اب تورشنق کوتعلیم دلانے کا مطلب تھا ایک اور حبا پیدا کرنا جو کہ وہ سی صورت نہیں حیا ہی گئی۔

نہ جانے ای طرح کے گئے خیالات اس کے اغرر مل رہے تھے، چارسال میں جس طرح اس کی زغر کی مچرے کا ڈیسہ نی تھی اسے والہیں اس لیول تک آنے میں کم از کم چار سال تو لگنے ہی شے اور اسیر تھک گیا، ووا تنا تھک گیا کہ ایک ون حیا کا ہاتھ میکڑ کردونے لگا۔

2014 200 (160)

مستحنثوں بعد کی تھی، تیمور کا خوف اور بریشانی سے ''میں تھک گما ہوں حما، مجھ سے مزید سہا برا حال تھا، وہ کسی صورت انتظار کرنے کے موڈ نہیں جاتا، میں تمہیں اس طرح نہیں و کھے سکتا ہم میں نہ تھے، انہوں نے اس وقت گاڑی لکوائی تھیک کیوں جہیں ہوتا جاہتیں، پلیز خود کو بدلو، میں تھی،مریندنے البیل ڈرائیونگ سے روکا تھا ،ان تميري ماركهات كهات تفك كيابول، تم تحيك کی حالت جیس تھی کہ وہ ڈرائیونگ کرتے جیمی موجاؤيال بتم م محمد بولتي كيول جيل مو، اتناحيب مد ر ہا کرو۔' وہ التجا کررہا تھا، حیا کے اندر چھن ہے انہوں نے ڈرائیورکوساتھ لے لیا تھا۔ ساراراستدانہوں نے کہیں بھی رک کرسی كوئي چزنو تي تھي، و وسو چنے لئي وہ مس قدر طالم تھي س این جی استیش براسٹے نہ کیا تھا کہیں بھی رکے جواسید کواس طرح رلار بن مھی ،اس نے اسید کے كال صاف كے اور متحراتی۔ بغیروہ اڑھائی تھنٹوں کے اعدر برائیوٹ ہاسپائل " میں بالکل ٹھیک ہوں۔" اس قدر جری کے گیٹ کے سامنے اڑے تھے۔ مسكرا بث، اسيد كاول تعينے لگا، مروہ اسے وكه نه \*\*

W

W

W

جہاں برزند کی کے حوصلے مسار ہوتے ہیں جہاں برحرف سل بھی ہوئی بے کارالگاہے وعاول کے برندے راستوں سے لوث جاتے

جہاں پر تتلیوں کے پر بھی رنگوں سے مکر جائیں جہاں پر گیت سارے فاختاؤن کے بلحر جائیں یمی وہ عالم حیرت، دشت بدهمانی ہے جہاں ول کی حو ملی میں وفا بریا در متی ہے یقیں کے باب میں ساری فضانا شادرہتی ہے يهان د ہنوں يه كوئي خوشحالي حيمانہيں سكتي محبت بن بے اس در بیسوالی آمبیس عتی

وه آنس میں تھا، پریشان اور اکتابا ہوا، ہر چیز سے نالال، کیا سی تھا کیا جھوٹ، اسے فی الحال يجحيجهم معلوم ندتها اور بغيرتسي مفنبوط ثبوت کے وہ علینہ سے مسی مسم کی کوئی بازیرس ندسکتا تھا۔ بلكه حقيقت توريخي كهوه اسمتعلق فيجحوالنا سيدها سوچ مجھي ندسكتا تھا،ضروري مبين تھا كەجو این نے سنا تھا وہ درست ہوتا، بعض ادقات آ تحمون ويلمى اوركانون من بات بهي غلط موجالي ہے، مرتبیل تو مجھ فلط تھا۔

اس نے ساری فائلز اور لیب ٹاپ ویسے

ى كىلا چھوڑا إدر اٹھ كر شكنے لگا، علينہ بحين سے لے کراے تک کھلی کتاب کی ماننداس کے سامنے تھی، اس کی ساری اسکولنگ اور پھر کانچ کی اسٹڈی کرلز کے ساتھ بی تھی، کوا بحو پیشن ہے اس كا دوركا واسطه بهى ندتها، يونيورش البهى وه كى نه تھی، کزنزان کے استے قریبی کوئی تھے جیں جن ہے بھی اس کامیل جول ہویا تا ادر ایک کمریس ریجے ہوئے شاہ بخت کوا پھی طرح انداز ہتھا کہ وہ اتن بولڈ قطعی نہ می کہ کسی لڑ کے سے بول اس کی

اس کی جگدا کریمد موتی تواسے کوئی فرت ند يراتا، بات بيبين هي كه علينه اس كي بيوي هي اور رمد کزن ، بات میکی کردونوں کے مزاجوں میں زمین آسان کا فرق تھا، وہ سے چیز رمضہ سے اميد كرسكا تفا مرعلية سي كاطورتيس-

تفتکو ہوسکتی اور ڈسکٹن بھی پیورشاہ بخت کے

اسے بیاعتراض ندتھا کہ بیر کیوں تھا؟ بلکہ وه جران تفاكه بيهوكي كيا؟

آخر ان وونول كاميل جول كهيل سے تو شروع ہوا ہی تھا اور اسے وہ سٹارٹنگ بوائنٹ ہی ندبل ربائقا اورجس طرح كي عليف كي تخصيت تمي اس صورت میں بیرساری صورت حال اور بھی پیده اور تنجلک بنتی جار بی تھی۔

شاہ بخت کومعلوم تھا کہ علینہ کے یاس موبائل مہیں تھا، انٹرنیٹ بوز کرنا ایسے آتا ہی نہ تھا، فیس بک آئی ڈی تو دور کی بات سی ای طرح اس کو باہر کھوشنے پھرنے کا بھی کوئی خاص شوق نه تھا ، ایکٹر ان کی وی کی ٹریٹیس میں وہ شامل تہیں ہوئی تھی۔

حلقه احباب اس كااس قدر محدود تها كهربير توقع كرناب مدفضول تفاكه وه اس كے دوستوں میں شامل ہوسکتا تھا۔

اس فون کال کے الفاظ شاہ بخت کے دیاغ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بھول میں یار ہاتھا کہ جو هرا تفاد ه کیا تھا؟ علینہ کے بے تکلفا نہاہے بتا تا تھا کہ وہ گفتگو مسى اجنبي سيحبيل كرربي هي، ندبي بيني دفعه كر

W

W

ممر پھروہ کیا سمجھے؟ کس طرح سے سمجھے کہ وہ دونوں کیاں ملے تھے؟ کسے اس تک بے تکلف ہوئے تھے ایک دوسرے سے کیسے جانتے منے ایک ووسرے کو؟ سوال ورسوال نے اسے ياكل كيا مواقعا

ملے اس نے سوچا کہ اسنے وقار کو بتانا عاہے مجراس نے سر جھنگ دیا، یہ خالفتا ان دونوں کا معاملہ تھا، ان کا ذالی معاملہ، ان کے ورميان يقيناً سي اور كوسيس آنا حاسي تقاء وه بعي اس صورت میں جبکہ پورے معالمے سے وہ خود آمخاه ندتها وه توعلينه بيحل ركهتا تهااس كالشوهرتها مروقار بھائی شاید بھی اس کی بات نہ بھلا یاتے اوربيده وبهي موني جبيس دينا حابتا تها-

يدكوني حمله سي صورت منظور نه تها-میاس کی برداشت کا اس قدر کژا امتحان تھا كرشاه بخت صبط كي آخرى حد كو حصور ما تقا علينه ہے سی سم کی بات ہوچھنا سماسراس کی تذکیل کے مترادف تھا، وہ لامحالہ میں جھتی کہ دہ اس پر

ایسے علینه کا مان اس کا وقار اور عزت نفس

شك كرر ما تقا اوراس بات كى بعنك بھى كمريس ے سی کو رہ جاتی تو کیا تماشا لگتا؟ اسے سوچ کرہی جمر جمری آگئی، وہ دونون

اس قدر خوش تھے کہ بہت سے سوالات اور تبر نود بخود تمنذ رام مح تصاب اکران کا معمولی سامجی کوئی کلیش سامنے آتا تو بہت بڑی قیامت آنی تھی خاص طور پر رمعہ جو کہ اجھی تک

عولاء 2014

ONLINE LIBRARY FORPAKISTAN

WWW.PAKSOCHITY.COM

اس کے بعداس نے ڈاکٹر حیدر کو کہا تھا کہ

وہ حیا کے ساتھ مسٹینز کرے ، اس کے دیاغ میں

کیا عجیب کرہ لگ گئی تھی کہ دہ کہتی تھی وہ کسی

صورت تورشفق كوسكول المرميثن تبيين ولائ كيء

ہے وہ اسے مناسكا تھا كہوہ اسے كانونث اسكول

لے جائے اور شاید کوئی قبولیت کے کمھے اس کی

کی اطلاع وی گئی، اسے سب چمھے ربیت کی مانند

اسين باتمول سے لكاما موامحسوس مواتها اسنے

بار پھر زمین نکل کئی تھی ، اب تو کہیں جا کرانہوں

نے اینے بچوں کی ممل خوشی و یکھنا نصیب ہونے

والی تھی کہ اس حادثے نے تیور کی دنیا اعد عیر کر

وی تھی ، مرینہ اسلام آبادیسے لا ہور تک کے سغر

میں مسلسل روتی ہوئی آئی تھیں، انہیں اسی وقت

كونى فلائث دستياب منه موسكي تهيء الكي قلائث ثمين

محنت څمر بارتشېرائي گئيمي که وه مان نجمي گئي۔

وہ جیسے یا کل ہونے کو تھا، کس قدر مشکل

ادر پھروہ دن جب اے حیا کے ایکسیڈنٹ

تیور ادر مرینه کے قدموں تلے سے آیک

مم قدرخوناك بات تمي \_

اسلام آبادنون كرديا تعاب

" من تمهارا باپ مون طلال ـ " "إبكى تسمت." وہ تی سے بنسا اور بیڈید وراز ہو گیا وہ خاموتی سے اسے دیکھتے رہے پھر اٹھ کراس کے قریب چلےآئے، جھک کراس کی پیٹائی یہ بوسہ ويا اورسيد هي ہو گئے -" تم نے تھیک کہا، میری قسمت کہ میں تمارا باب موں ، میرے خون میں تماری محبت شامل ہے، میں تمہاری فلر کے بغیررہ ہی مہیں سکتا، دعا ہے خدا مہیں راہ راست ہر لائے اور بہت آسانیاں دے۔ وہ کہ کر جا موتی سے باہر لکل طلال بہت وہر تک ای طرح بے حس و حرکت حیبت کودیکتار ما، پھراس کی آنگھے۔۔ایک آنسو شکا اور اس کے بالول میں جذب ہو گیاء ئىھرىش دراۋىردىشى سى -اسے میں نے بی لکھا تھا كه ليح يرف ہوجا تيں تو پھر بھلائیں کرتے یرندے ڈرکے اڑ جاتیں تو پھرلوٹائبیں کرتے اسے میں نے بی لکھا تھا يقيس انكه جائے تو شايد مجمى والسرتبيس أتبا ہواؤں کا کوئی طوفال لبهمي بإرش تبيس لاتا اسے میں نے بی لکھاتھا دل ثوث جائے اک ہار تو پر جزئیں یا تا سعق اس کے بازوؤں میں تھی اور وہ عاموتی سے کھر کی کے بارد مکھر ہاتھا،حمالیمث

W

W

''مکروورہے کیں دے گا۔'' ۱۰س کا فیصله صرف مین کر سکتا مون وه '' آپ بھی توای کے ساتھ رہتے ہیں۔'' ''غلط پات مت کرو، وہ میرے ساتھ رہتا ''مبېرعال مين نېيس روسکتا <u>'</u>'' ' بروی محضری ہے، جہاں وہ رہے گا وہان مِن تطعی جیس روسکتا۔'' · بمجھے کس بات کس سزاہے؟'' "مزا؟ تبيس اس مين سراوالي تو كوني بات · میں ساری زندگی آپ کے ساتھ ہیں رہا، ب کیےرہوں گا؟" '' يميي تو مين حامة الهون مساري زندگي مبين رہےاب تور ہو۔ « تهیں رہ سکتا۔'' " تو پھر یا کتان کیوں آئے تھے؟" ''ایناحصه لینے۔'' "كمامطلب؟" " آپ کی زندگی میں ہے، آپ کی محبت و شفقت من سے آپ کے وقت میں سے اپنا حصہ لينيآيا تعايين، ممر مجية حصه بهت جلد مل كيا، اس ك شكل من "اس نے استے كولى لكے بازوكى طرف اشاره كرتے ہوئے كہا تھا۔ '' وه مرف ایک جھکڑا تھا اور پچھنبیں ممر ان کا مطلب بہتو تہیں کہ ساری زندگی ای بات کے بیکھے لگادی جائے۔" 

" متم زنده مو؟ إفسوس موا؟ " بخت نے ۲۰۰۰ اس یا رقیمی چی عمیا موں ،تم بناؤ کہاں ل سکتے ہو؟" اس نے تظرا نداز کرکے بوے "جہاں تم کہومل سکتے ہیں، اس میں کیا ''نو تھیک ہے ایک تھنٹے بعد میں تہارا کرنون بند کر دیا ،صدیق خاموش سے اسے دیکھ ' کونی ووست تھا؟'' " بال تي ، دوست تفاي" " تم رک جاؤیاں طلال <u>"</u>" "کس کے لئے؟" "ميرے لئے۔" " " " د منیں رک سکتا " آپ کومیری ضرورت مبیں ہے "م يدليع كهد سكت مو؟" "جے ہاہے۔" "غلطسوج بتمهاري" "تم مير الميني الو" '''نین، میں آپ کا بیٹائیس ہوں۔'' ''فضول با تمن مت کرو<u>'</u>' "آپ کا بیٹا مرف وہ ہے جو آپ کے ''تم مجمی ساتھ رہ سکتے ہو۔''

مویاکل کان کو لگا لیا تھا، دوسری طرف شاہ بخت چھوٹتے ہی جڑ حالی کی تھی۔ سكون ست كما تقاب متلهب؟ "اسف كيا-انظار کروں گا کے ایف کی آجانا۔" اس نے کہہ '' ظاہر ہے اکیلا ہی رہوں گا، جیسے ہمیشہ

اس بات کوہضم کرنے میں ناکام تھی، مگر چروہ کیال جائے؟ اس کے سر میں وروشروع ہو گیا اس کے ماس ایسا کوئی بھی تہیں تھا جس ے وہ بات شیئر کر کے پچھسوچ یا تا، وہ برلی سے سرچ کررہ حمیا، کوئی رستہ مجھائی شہوے رہا صدیق احمد نے اسے ویکھا اور بہت دیر تک خاموش رہے،شایدان کے پاس الفاظ حتم ہو آج طلال والهن جار ما تفاواس كي آعمون میں ایک بے کنار سر دمہری تھی گئی تھی اور چیرہ پھر وہ شایداب انہیں بھی نہ ملتا، اس دنیا کے ہجوم میں ان کے ول کا عمرُ اان کا وایاں باز وشاید بميشد بميشه كے لئے كموجانے والا تعا، وہ اس رو کنا جائے تھے مرآگا ہے کہ وہ بھی تیں رکے ماجيمي بالكل عاموش تنهي،طلال بمي حيب تفايكل اسے میتال سے ڈسجارج کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد وہ اینے ہوئل کے روم میں ہی تھا، جہال یا کتان آنے کے بعد اس کا بمیشہ قیام ہوتا تھا، آج بإياات وبين ملخ آئے تھے۔ ''مُمُ تُعیک تو ہو ہاں؟'' انہوں نے بے قراری سے یوجھاتھا۔ "مي بالكل تعيك بول-" وهموياكل تكال كركوني تمبر ملان لكاءوه خاموتي ساسه ويلحظ " وہاں جا کر اسکیے رہو مے؟" وہ فکر مند

W

W

سے رہا ہوں۔ وہ کی سے بولا تھا، اس نے 2014 مولايي 2014

20/4 مونتي 20/4

كديس اس كي اميدول بير بور شاتر سكا، بيس س قدر دوغلا انسان تابت مواتا؟ میں نے ساری زندگی جوسیق اسے دیئے آخر میں خودان سے منکر ہوگیا ،اس نے جو خا کہ میرابتایا تھا میں نے اسے اعمال سے اس میں سیاہ رنگ محر دیا، وہ مجھے عامتی رہی اور میں اس کوغلط مجھتا رہا ، وہ مجھے دل کی مند پر و بوتا بنا کر بوجی رہی اور میں سیج کی کے بھر کے جسم میں تبدیل ہو گیا، مال مجھے جا ہے یایا، میں نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، میں نے اس کے سارے خوابوں کو مٹی کا و حیر بنا ویا، مراب اس نے جھے اتنا اپنا عادی بنالیائے، ا تنامر چر حالیا ہے کہ میں اس کے بغیررہ ہی مہیں سكيا، ميں اتنی اؤیت سب سب سكتا، مإل ميں ہول خودغرض، کیوں نہ ہول میں خودغرض جھے سے اس کے علاوہ اور کون پیار کرتا ہے؟ آپ سے تو ماما كرتى بين، حباسے آپ دونوں كرتے بيان، جھ ہے تو صرف حبا کرنی ہے تا یا یا۔ " مجھے ہے اگر وہ کھولٹی تو میں کیا کروں گا، كدهر جاؤل گا؟ آپ بھي تو بس اس سے سار كرتے میں مجھ ہے جس كرتے، كيا تھا اكر آپ جھے ہے تھوڑا سا بیار کر لیتے میرے ماتھے یہ بوسہ ویتے، مجھے پیدیفین وہائی کرائے کہ میں سیم جیس ہوں، مجھے ریسلی ویتے کہ آپ میراسا ئبان <sup>ہیں،</sup> . میں تنہائیں ،تب شاید میں بھی اتنا بیار کونہ ترستا، حبا کی توجه کی اتنی ضرورت ند ہونی مجھے، ہال میں جانا ہوں یہ آپ کا فرض کہیں تھا، نہ ہی میراحق کہ آپ بیرسب کرتے تمرانیانیت کے پالطے میں تو بہت وکھ کرنا ہے انسان ، آپ جھے میم اور لاوارث مجھ کر ہی سریہ ہاتھ رکھ دیے مرآپ نے ایسا کچھ نہ کیا اور میں خود میں سمنتا سمنتا اپنی

W

W

W

t

C

آتے ،خواہ انسانوں ہے آئیں یا حادثوں سے۔ وہ سرخ آ تھوں کے ساتھ بول رہا تھا ، تیمور کے ل کو پچھ ہوا تھا۔ "وه محيك مو جائے كى، مجھے يورا يقين ے۔'' انہوں نے کہااوراسید کا چبرہ عجیب سا ہو میا، جے آج سالوں بعداس کا صبط توث میا، اں کا رنگ زرد پڑااور گھروہ بے ساختہ تیمور کے يكے لگ كيا۔ ودبس کریں یا یا میری برداشت ختم ہو چکی ہے، میری سزاحتم کرویں پایا۔'' وہ شدت سے بیقی مونی آواز میں بول رہا تھا، تیمور مشمشدر رہ "اسيد! كيا موكيا بي؟" انبول نے اس كا شاندتهيكا تعاب " بہت برا ہو گیا ہے بایا، میرے ہاتھوں ہے سب کچھنگل کیا ہے، میرے ساتھ سد کیا ہو كيا؟ وه مجھ سے اتنا بيار كرنى ہے كداس سے زیادہ بیار مجھے کوئی بھی ہیں کرسکتا، اگراہے کھ ہوگیا تو میں کیے رہوں گا؟ میری انا پرست اور ب دهرم تخصیت کو صرف وه برداشت کر سکتی ے، جیسے اس نے میرا اصاب کیا، میرا خیال رکھا، ویے اور کوئی میں رکھ سکتا، میں ..... میرا عرور کس طرح اس جز کو برواشت کریں کے کہوہ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے، میں تو بالکل بھی اجھا مهیں ہوں یا یا، ویکھیں تا ابھی بھی صرف اینا ہی سوچ رہا ہوں ، کس قدرخودغرض موں میں ، مگر

آپ کو بہا ہے مجھے خود غرض بنانے میں سراسراس کا اتھ ہے پایا۔ " الى سىسى تھىك كمدر بامون، اى نے بنایا ہے بچھے ایرا، میں تھا کیا؟ پچھ بھی تیں، ایک عام اورمعمولی انسان ہی تھا تا،اس کی بدسمتی کیروہ مجھ سے بہت ی امیدیں لگا بیٹی اور میری بدیختی 20/4 200 167

ن کے یہ بیٹھ کیا، کچھ دیر بعد تیمور اس کے برابرا آل بینھے، اس نے محسوں کیا مکر ای طرح بیٹھا رہا تیورنے تحکیوں سے اس کا جائزہ لیا، وہ مضبوط توانا تقاءبا وقارتها اوراس ونت يخت تملين اوروسي

نظراً تا تھا۔ ''اسید مصطفیٰ'' ایس نام کے ساتھ ساری زندگی اِن کی نہیں بی تھی ، وہ بہمی خوش نہیں ہو سکے، نہ بھی اس کو کوئی رعایت دے سکے، باوجود اس کے کہ وہ ان کی بٹی کا شوہر بن گیا ، اندر جا وہ دونوں ل کر پھر ہے رہے گئے تب بھی دہ خوا

لبعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ونیا میں جو سی حال میں خوش جیس ہوتے ،خواہ البیس ساری خوشیاں جھولی بھر کے ل جاتیں۔

انہوں نے بھی بھی اسیدے ل کرکوئی غلط المبي دور تيس كي تعي، نه بي است اس قائل سمجها قلا مجی کہ ان دونوں کی میں انڈر اسٹینڈ تک بن یانی اوراب وہ بالکل جیب تھے۔

'' وہ تھیک تو ہو جائے گی نا؟'' انہوں نے فدخوں ہے لبریز آ واز میں یو حیا تھا۔

"انشاءاللد"ان في الميديكار ی<sup>د</sup> ہوا کیا تھا؟'' مرینداس کی دانی جانب کر بیٹے نئیں، اب یوں تھا کہ وہ دونوں اس کے ارد کرد موجود ہے اور درمیان میں اسید، آپ محسوس ہوا کہ وہ ایک مضبوط حصار میں آجمیا ہو۔ ''نور کا ایڈمیشن کروانے جا رہی تھی۔' الل نے مجھتاوں ہے مجری آواز میں کہا۔

'' میں آفس میں تھا جب کال آئی مجھے *ک*ھ اس کا ایکمیڈنٹ ہو گیا ہے، پھر تب سے پکا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے زخم گہرے ہیں، میں نے کہا ماں مجھے پتا ہے زخم بہت کمرے ہیں، وہ ال کمزوراور نازک ہے کہاہے ہمیشہ گہرے زخم بی

تھی اس کے کندھے، دائیں ٹانگ اور ہاتھ پر شديد چونين آني تعين به

W

W

W

وه بوش میں آئی تھی محراسے درداس قدر تھا کہ وہ تڑے ہے لگ گئی جس کی بناء پراسے ٹرینکولائز وے کرسلا دیا گیا تھا،اسیداس کے ماس ہی تھا، مرينداور تيوربس وتثيخ والمياح يتصاوروه سامن یزی اس زنده لاش کی سی لژگی کو د مکیه ر با تھا، ہاں

کیوں کہ وہ ساری زیدگی اسے بیج کاسبق يرها تاريا تقاء مكراس كالبناتمل جهوثا لكلا تعانبال

ول سے اس کی حالت میہ کڑھتا مگر بظاہر يقربنار بإتفاء بإن ووكم ظرف تفا

وه اس کی نسی معنظی کونظر انداز نه کرسکانتما اور باوجوواس کہ وہ اسے ساری زندگی اعلیٰ ظرفی کا سبق يزها تار باتفا\_

ہاں وہ اس کی امیدوں بیہ بورانداتر سکا تھا، بلکہ اس نے تو حیا کے سارے خواب کوڑے کا

ڈھیر بنا دیجے تھے۔ وہ مسلسل کئی تھنٹوں ہے سوچ رہا تھا، کہیں نه کہیں علقی اس کی جھی تھی ، وہ ملیل طور پر خود کواس سارے معاملے میں بے تصور قطعی قرار نہ دیے

اس کا دل جاہ رہا تھا کہ وہ سکریٹ پینے مگر شفق اس کی گود میں بھی جھبی وہ ایسا کرنے ہے

پھر اس نے تیمور اور مرینہ کو اپنی طرف آتے ویکھا، مرینہ اس کے ساتھ لگ کر رونے لکیں، تیور بے چینی سے شفتے کے درواز ہے کے یار و میصنے رہے جہاں میٹوں میں کنٹی وہ بردی

مریند نے معلی کواس سے لیا، وہ تھکا سا

2014 جولتي 166

پائن نه جلا<sup>ل</sup>

محرومیوں کواندروبا تا کباس طرح کا ہو کمیا جھے

م کھے دریہ بعد طلال شاور کے کریٹھیا، اِس نے شرے مہیں مہنی تھی اور اس کے کندھے پر لھی وه بدی می بیند ج شاه بخت چونک کرسید ها موا-"معصب كيا موائي مهين؟" وه تيزيات اٹھ کرای کے قریب آگیا۔ اجهى كتابير يِرُّهْنِي كَيُّ عَادِتَ دُالْيِنِ اور دو کی آخری کتاب بیست قاركن ..... وناكل ب .... آوارو کردک ۋائرى .... این بطوط کے تعاقب ش .... مِلْتِ بولاً بين كومِلِينَ محرى كرى مجراسافر ..... خطانات رق کے ۔۔۔۔۔۔ ال ال ال الدكوي على ..... \$ ..... Fsb ول وحتى آپ ڪياپوا

W

W

طلال نے کال کرکے اے اپنے روم میں ہی بلالیا تھا، شاہ بخت آیا تو طلال ہاتھ لینے میں مصروف تھا، وہ بیڈ پر نیم دراز ہو کر چر سے سوینے لگا، طلال کی کال بیدوہ ای وقت بھا گا آیا تھا کیوں اے خود بھی دلی پریشانی تھی کہوہ اس کی شادي په کيول ندآيا تھا، دوسرے اسے جو تجھين آ ربی تھی کہ وہ کس سے ڈسٹس کرے علینہ والا مئله، اب اسے طلال کی صورت ایک کندھامل ميا تقا، اسے اپنا محمارس كرنے كا موقع مل جائے گا، پھرشاید وہ اس مسئلے کا کوئی حل ڈھونڈ

« ضرور کیوں نہیں بیٹاء آپ چلی جاؤء ش ا ہے فون کر دیتا ہوں، وہ ہوئل عی ہے آ ب ہے ال لے کا "اس بار البیس فقررے خوتی ہولی تھی، ان کی بہوخو در شتے کو بہتر بنانا جا ہی تھی۔ " من كيي جادُ ل يايا؟"

'' ڈرائیور کے ساتھ جلی جانا اور واپس بھی ای کے ساتھ آ جانا کوئی مسئلہ میں ہوگا۔ ' انہوں نے کہا، وہ سر ہلا کر باہر لکل کی-

صدیق موبائل نکال کرطلال کا مبرطانے کے، ووال بات سے بے خبر تھے کہ متارا کا رشتوں کو وہ ہارہ سے استوار کرنے کے موڈ میں نہ همى، بلكه وه تو اس جكسايزل كوهل كرنا جا هي هي جس کے کم شدہ گڑے اے ل ہیں یا رہے تھے، مراب طلال اس کے خیال میں اس کی کافی مرو

وہ جلدی جلدی تیار ہونے چلی مٹی، اس ہات سے بے خبر کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے خوفناک قدم اٹھانے جاری تھی، جس کا اثر اس کی آنے والی زعرتی میں بے حد برا پڑنے والا

لیب ٹاپ رکھے کچے مصروف تھے، وہ ملکے سے وروازه بجا کراندرآ گئ، وه چونک کراس کی طرف متوجه الوئے تھے۔ '' آؤ ستارا'' انہوں نے کیا، وہ اندر آ 'وہ میں نے آب ہے پچھ یو چھنا تھا۔''وہ م کھی جھک کر ہولی۔ ن جی بیٹا پوچھو۔" وہ مسکرائے۔ "طلال كيساہے؟" ''وہ ٹھیک ہے۔'' انہوں نے افسرو کی ہے کھا،ستارانے بڑے فورسے ان کا جیرہ ویکھا۔ '' كدهرب وه؟ كمرتبيل آئے گا؟'' ''وہ وال*یس جارہاہے*؟'' . ''واليس، كهال؟'' وه حيران موني \_ ''وه يهال ميس ريح کا؟'' « دخیس وه و بین ربتا ہے۔ ' ''اوہ ..... پس بھی، وہ تھیک ہو کرا دھرآ ئے

"جاتے ہوئے ل کرجائے گا؟" ''کیا ہو گیا ہے ستارا آپ کو، بیٹا خور سوجو، جتیا خوفناک جفکرا نونل اور طلال میں ہو چکا ہے وہ بھی بھی یہاں تیس آئے گا، بتا چا ہے وہ جھے۔ '' دہ تھے ہوئے انداز میں کہ رہے تھے۔ '' آپ ل چکے ہیں؟'' وہ اور جیران ہوئی۔ "كهاده إسبطل ب وسيارج موچكا بي؟" " ال وہ اسینے ہول میں ہے جہال اس کا قیام ہے، میں فل چکا ہوں اس، اب تھیک ہے وہ۔' انہوں نے محضراً کہا۔

"اوه، من جمي اس سے ملنا حامق مول

''میرے اعد بھی احساس کمٹری کے جھکڑ چکتے تھے جب مجھے آپ تنوں ایک پرفیکٹ میملی كي تصوير للترسط اور ميري جكه وبال الهل ميس لکلی تھی، میں آپ کی ہیں قیملی کے سین سے اثنا دور جلا گیا کہ مجھے کوئی واپس عی ندلا سے اور کوئی مجھے واپس لاتا مجھی کیوں؟ آپ تنٹوں ایک دوسر ہے کے ساتھ خوش تھے، میری ضرورت آپ كونبين تفى اوراكر حبا كوهمي توبيه مسئله بمي بميشه آپ کو تنگ کرتا رہا ،آپ کوساری زند کی بے غلط جھی رہی کہ میں نے اسے ورغلایا، ایے آپ کے خلاف کیا مرخدا کواہ ہے کہ میں نے بھی اسے براسیق نہیں سکھایا، بھی آپ کے خلاف مہیں کیا میں نے بھی ایسے انتقام، اپنی محرومیاں اس کے سرمیس تھو پیں بھی اے قصور وارمیں تھہرایا مگر اس کے باوجود جی میں نے اس کے ساتھ غلط کرویا، میں اے کیسے والی لاؤل؟ کدھرے لاؤل؟ کیسے مناؤل اسے؟ میں نے کہال جانا ہے اس کے بغير؟ ميراكيا موكا، تين سال مونے والے بين جم دونوں کو ساتھ، مگر آج تک ای طرح ایک دوسرے کے دور ہیں، کوئی بھی چر ہمیں قریب مہیں لائلی، میں تھک کمیا ہوں ،میرا دل جا ہتا ہے۔ خود کتی کر لول، مجر سوچہا ہول میرے بعد ال وونوں کا کیا ہے گا، میں کدھر جاؤں، س بے بھیک مانگوں اس کی زعر کی کی مسب غلط ہو کمیا یا یا، م محمد بعنی تعلیک نہیں رہا۔' وہ کھٹی کھٹی آواز میں رو رہا تھا، آج سارے اعتراف ہو گئے تھے، آج ساری غلط فہمیاں دھل کئی تھیں، آج سارے غبار حیوث کئے تھے، تیموراب واقعی بوڑھے ہو گئے تھے، وہ اے سینے ہے لگا کرخود بھی ردیڑے

W

W

W

ستارانے بایا کو دیکھا جوکہ اینے سامنے

ڈاکٹر مولوی عبد الحق

ڈاکٹر سید عبدللہ

\$ 20/2/9

انتخاب كلام يمر

لمين نثر .....

بليفنول .....

طيف اقبال .....

لاهور اكيدمي

ۇن: 3710797 بە042-37321690

جوك اور دوبازار لا جور

W

W

ہے۔ ' وہ کہتے ہوئے بھرے لیٹ کیا، پھر جیسے

"اركتم تو انجرد موه شاور كيول لياتم

"الچرڈ ہوں، بے وتوف نہیں، زخم کو یانی سے بچا کردکھا تھا۔' طلال شرث مین کراس کے یاس بنی بدیشے کیا۔

"اب تجصیم الی ہے تم میری شاوی میں كول ميس آئے-" بخت نے يرسوج اندازين

' مجھے خود بہت د کھ ہوا تھا یار جمہیں بتا ہے میں آنا جا ہتا تھا۔' طلال کو پھر افسردگی نے آن گھیرا، ای وقت اس کا فون بیخ لگا، اس نے ديكها پايا تھے،اس نے كال ريسوكر لي، وه اسے بتا دے تھے کیستارا اس سے منا جا ہی ہے، اس کے ماتھے یہ مکن آگئی، اس نے انکار تونہیں کیا، محریل میں وہ سوچ رہا تھا کہ آخر الی کون می بات می جب کی وجہ سے انہوں نے اس سے ملنا جا ہا اور کیا نوفل بے خبر تھا، اس نے فون بند کیا اور بخت كى طرف متوجه ہو كيا۔

پھراسے بھی بتایا کہ کوئی خاتون ملنے آ رہی

وتم سے کون ملئے آ رہا ہے اور وہ بھی کڑ کی ؟'' بخت نے اسے کھورا۔

" الجمي چل جائے گا بتا۔ ' طلال نے ٹالا۔ وہ دونوں جائے لی رہے تھے جب ہلکی می دستک ہونی بخت نے نی اٹھ کر دروازہ کھولا اور جيران ره کيا۔

" آپ يمال؟" اس نے ستارا كو ديكھ كر سوال کیا تھا۔

(باقى أئنده)

"به کیا ہے؟" اس نے بیند یک کو چھوا، چرے سے پریشانی فیک ری تھی۔

''بتا وول گا، جلدی کیا ہے؟'' طلال نے ال کے کندھوں یہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

W

W

بخت نے غور سے اس کا چیرہ دیکھا، زردی ماکل جرہ، یقیناً کمزوری کے سبب تھا اور اس کی آ تلھوں میں ہلکی ی سوجن تھی۔

" كيا مطلب؟ بتا دول كاتم مُحيك تبين مو اورتم نے مجھے بتایا تک مبین، کیا ہوا ہے یہاں بولو، کوئی ایکسیڈزٹ ہواہے کیا، بیزخم کیساہے؟" وہ یریشانی سے فکر سے بول رہا تھا، طلال کے لبوں پر پیمکی ی مسکرا ہیں آگئی۔

أدبهت اجما لكالمهيل اسية لي يريثان و کھے کر، چلو کوئی تو ہے جسے میری فکر ہے۔' اس

''بات مت بدلوایڈیٹ'' وہ جھلا گما ۔ ''ارے بار کہا تو ہے بتا دوں گا، انھی زخم تازہ ہے بار بار یو چھو کے تو خون ہنے گلے گا۔'' اس کا کہجہ عجیب تھا، افسر دگی اور دکھ کی جاور میں

شاہ بخت چند کمجے خاموثی سے اسے ویکھیا رہا چھرمر ہلا کے وارڈ روب کی طرف یو ہو گیا، اس نے بیٹ کھول کر ایک شرٹ منتخب کی اور اس کی طرف بڑھیادی ،طلال ہناتھا۔

" إلكل محمر بيوى لك رب بو\_" اس في غداق ازاما اورشرك بمنتے لگا۔

''مثث اب عمدنه دلا وُ مجھے'' بخت نے 27 سے انداز میں کیا تھا۔

" اچھا کیوں نہ ولا وُں تمہیں غصبہ ایک تم بی تو میرے یار اور ولدار ہو۔" طلال نے چھیٹرتے ہوئے کہا۔

'' وه تو بهول، ممراس ونت ميراً د ماغ اڑا بهوا

لهين دوردشت خيال مين كول قافله مركابوا كهيل كلفي آئله كي كود من کی رکھے ہیں بروئے ہوئے کہیں عبدیاضی کی راہ میں کوئی اوس کہیں کھوگی کہیں خواب زاروں کے درمیان مجھے زعر کی نے بسر کیا میرے ماہ وسال کی کود میں نەوسال كاكوئى جائدىي کوئی آس بےندامید ہے نائسي متاريكا ماتهي نەي باتھ مىں كوئى باتھ ہے کنی واہے، کی وسویسے بجھے گیر لیتے ہیں شام سے وى دن مناع حيات بين جوبر کے تیرے ام سے

رحاب آفاق کی آواز آرس کوسل کے آ دُشُور يم بال من كوج ربي تهي الفظول كا اتار چ ھاؤ اوراس کی سانسوں کا زیر و بم بورے مال مين كونج رباتها مسكويت بكدم أونا تفا اور تاليول كي زور دار کونے اور دادو تحسین محلفظوں سے اس کو بهت خوبصورت خراج تحسين چیش کما گما تھا۔

ہال میں اب تک دھیمی دھیمی تالیوں کی گونج برقرارهی جبکه ساته ی د لی زبان میں تبرو معی، وواس تمام تبسرہ سے بے نیاز نہا بت تمکنت سے چلتي ۾و کي اپني نشست پير آ جيتھي ، وہ جانتي تھي که ريذ وادو محسین اس کے لئے ہے کوئی اس کا پرسوز حسن سراه رہا تھا تو کوئی اغداز شاعری، اس کی شاعری کی بوری یو نیوری و یوانی تھی کی وجد تھی کہ ایم اے فائنل والوں کی طرف سے آرٹس کوسل میں سيے جانے والے اس يروكرام ميل اسے بطور

خاص مدعو کیا گیا تھا، وہ اسٹوڈنٹ کے دبوائے ین ہے آگاہ بھی تھی، مراس دل کا کیا کرتی جو ہے چزے بے نیاز ہو چکا تھا۔

مريم نے اپني خاموش ،سو کوارحسن ميں ليخ بيكى أتحمول والى بهن كوات خوبصورت ماحول سے بے نیاز دیکھا تو اس کی بے نیازی برمریم کی . بللين بعي بحبك كمئين ، كو أي تعريف ، كو أي تو صيف ما کوئی خوفتگوار جملهاس کی ساکت جبیل جیسی زندگی میں الکل مجانے میں نا کام رہتا تھا، رفتہ رفتہ ہال خالی ہونے لگا اور سب یار کنگ کی طرف بوٹے کے، بوندرٹی کا مہ سالانہ فنکشن جو اس مرجہ استوڈنٹ کی فر مائش ہے آرٹس کوٹسل میں منعقد کیا حمیا تھا، ہرسال کی طرح اس سال بھی شاعری کی یدولت بےانتہا کامیاب ہوا تھااور بے حدیہ ندکٹا گیا تھا، ہال تقریباً خالی ہو چکا تھا، مریم نے ہال فالی ہوتا دہ مکھ کررہا ہے کہا۔

" چلیں رحاب!"اس نے چونک کرمریم کو د بکھا جیسے گری نیند سے جا کی ہواور تھی تھی جا ل چلتی بار کنگ کی طرف برده گئی۔

\*\*\*

وه مارچ کی ایک خوبصورت شام تھی مریخ اوررجاب التي مشتر كه فرنيذز كي اربيج كي تني يارتي میں جانے کے لئے تیار ہورتی تھی، مریم بہت خوش می رحاب نے اس کے بعید اصرار تیار ہو جانے کے بعدم یم کونگلنے کا شارہ کیا تو مریم نے ایک آخری نگاہ اپنی تیاری پیڈالی اور دوسرے تی یل اس کی نظرین رحاب بر تھیں واکف شیفون جارجث کا سوٹ جس کی آشین اور محلے پر سفید موتیوں کی لڑی لگی ہوئی تھی اور کمر پر اہرا ہے سلکی ساہ بال جو چھولی سی لیجر میں مقید ہتے، آتھوں میں بھی ہلکی کا جل کی دھاروہ سادگی میں بھی ہے۔ انتها خوبصورت لگ رہی تھی ،مریم نے آگے بڑھ

"كى ش بى رحاب آفاق مول لائے کیال سائن کرنے ہیں۔"اس نے مریم اوراہے نام کے نیچے سائن کر کے اسے جانے کا اٹرارہ دیا اورقریب تھا کہ خود بھی اندر بڑھ جاتی ، کہ یا برنگلتی مریم نے اسے دیکھا تو وہ اسے کورئیرسوری کے انمائندے کے بارے میں بتا کر پھولوں کا <u>سکے اور</u> گفٹ بیک اسے دے کرائدر کی طرف بورہ گئی، مرمم نے کیے میں لگےریحان کا نام (منگیتر) کا نام دیکھا تو یکدم محرا دی، سامنے سے آتی ملازمه كودونول جزش دے كراسے اسے كرے میں رکھنے کی بدایت کر کے وہ رحاب کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔

رحاب لفانے بر لکی سرحد کی استیمی لگی و كيم كروه نه جانے كتنى دير تك خود كويفتين ولائي ری کہ مدخط اسے مصطفیٰ خان آقریدی نے بھیجا ہے، جبی کھٹلے کی آواز پر چوتی سامنے مریم کھڑی

W

W

W

a

O

S

Ų

C

المرماب چلو در موری ہے اور تم نے متایا حبيل تم كوكس في بارسل بهيجا ہے اور كيا؟" مريم نے ایک بی سانس میں کی سوال کر ڈا نے رحاب کی آنکھوں میں می تھی اور لیوں یہ سکراہث۔ " وحميس يا بمريم مصطل في محص خط لكما ے بھے رماب آفاق کو۔" وہ بجول کی طرح محمُنعلاتی زور وشور سے روتی ہوئی بننے لئی بے لینی کا شکارایے آب سے لایروا مصطفیٰ خان آ فریدی کی محبت میں ڈونی اٹنی اس بہن کواس حالت میں دیکھی کرمریم بھی خودیہ قابونہ رکھ کی اور اس سے نیٹ کر پھوٹ مجوث کررو دی، کائی دیر بعددہ جب دنوں رو کر تھک کی تو مریم نے بیٹر کی سائیڈ تیل یر رکھے جگ میں سے یاتی تکال کر رصاب کودیا اور پھرخود بھی لی کروہ اس کے باس

أوازيروه يك لخت سيدها هوايه

کر بے ساختہ اس کی پیٹائی چوم لی۔

''میری دعا ہے رحاب خدا نے حمہیں جتنا

ذوبصورت بناما ہے، اتنا تمہارا نصیب بھی مصطفل

فان آفریدی کوشش عطا کرکے خوبصورت بنا

رے'' اوراس کے لفظول بررماب نے چونک

راے دیکھا اور جلدی سے باہرنکل کی میاداول

كے زخم ، رہنے ندلك جا تيں ، وہ تيزى سے كيث

اركرك بابرنكل رى مى جبى سائے سے آتے

فنس سے تکرا گی ، اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا

رائے کورئیر سوری کا بندہ کھڑا تھا اس کے ہاتھ

"سوری میں نے آپ کو دیکھا فہیں۔"

" الس او كميم! " أقال ولا" يمي ب

ال "اس نے رحاب کے پیچیے بنا وہ عالیشان

كل جس يرجلي حرقول مين ""أفاق ولا" كلها اور

وہ ڈویتے سورج کی کرنوں میں نہا یت حسین لگ

ری تی حصوصاً اس کے درو د بوار میں لکے سنگ

مرم کے عمرے سورج کی کرنوں میں سونے کا

ردب دھارے نظر آرے تھے، کود مھتے ہوئے،

ال نے رحاب سے تقدیق جابی اور اپنی استی

نظروں کوروک نہ سکا جواس کل کو دیکھتے ہوئے

رحاب نے اس کے مبہوت مجرے اعداز کو کوفت

سے دیکھا جواب آ فاق ولا کے بعداسے دیکھے کر

ال كى أنكمول مين الراما تقاءان كى كوفت بعرى

''سوری میم! ایکشریملی سوری میه ایک

اركل مس رحاب أفاق كے لئے اور دومرا مريم

أفال كام كاب،آب "" اس في جمله

" تى بال كى ب آب كوكيا كام ب:"

یں موجود سامان زین بوس ہو چکا تھا۔

رهاب ن**ے معذرت کی**۔

ببوت بوني تعين-

ى بيئي كى، رماب نے كانيت القول سے لفاف

PAKSOCIET

W

W

وه مخص مردانه وجابت كالممل شايكارتها، وه منتظر نگاہوں سے سرکو و مکیر رہا تھا ،سرتیور نے اس کوسر كى جنبش سے اعراآنے كى اجازت دے دى اس نے اندرآنے کے بعدایک طائزانہ نگاہ کلاس ۔ والی اورسوے اتفاق رحاب کے برابر رکمی خالی چیئر یہ بیٹے گیا، وہ اس کے دجود سے انھتی مروانہ کلون کی مهک اوراس کی محرانگیز شخصیت میں مم تھی اور قریب تھا کہ وہ نہ جانے لئنی وریم رہتی۔ بہنیں تھا کہ اس نے بھی وجیبہ مردجیں دیکھے تھے، وہ جس کلاس سے تعلق رشتی تھی وہاں آیک ہے بوھ کر ایک وجیبہ مرد تھے، لین اس کی تخصيت من أيك محرسا تها اور مجر كاوه بإله يكيم اں کی آواز ہے توٹا تھا، شخصیت جنتی سحر انگیز تھی آوازاس سے کہیں زیادہ تبییر کی۔ ''میرا نام مصطفیٰ خان آفریدی ہے، میرا تعلق مردان سے ہے اور میں مردان بوغورتی

W

W

W

C

سے مائیگریٹ کروا کے آیا ہوں اور امید کرنا ہوں کہ آپ کی کلاس میں آپ کے کتے اچھا اضافه ظبت مول گائ وه اینا تعارف کروانے کے بعد بیٹھ چکا تھا۔ گزرتے دنوں کے ساتھ رھاب پر اور بھی

بهت مجهد منكشف موا تما، وه سرايا راز تما، ال كي تخصیت میں ایک اسرار ساتھا اور رحاب آفاق اس راز کو تلاش کرنا جا بھی می اور اس راز کو تلاش کرنے میں وہ تہہ ور تہہ مصطفی خان آ فریدی کی محبت میں ڈویتی جلی گئی، وہ خوبصورت میں، پولڈ می مر کا ظ وادب کے معیار پر بھی بوری اتر تی تھی، اس نے اپنی ذات پر مصطفیٰ خان آ فریدی کی محبت کے انکشاف کوسات تہوں میں دمن کر دیا تھا اور ٹاید سے محبت میں کے لئے وفن می ویل جب مصطفی اجا مک عل بوغورش سے عائب نہ ہو جاتا وہ ایک ہفتہ رحاب نے کس طرح گزارا تھا ہے

للس بھيلي ہوئي تھيں۔ " رومت مريم البحى رحاب كى محبت أتى کرور خبیں ہوئی کہ وہ مصطفیٰ خان آفریدی کو وْهُومْدُ مْدِ سَكِي بِهِمْ وَ مِكْمِنا مِرِيمُ مِن إِسِهِ وْهُومْدُوكَى بھی اس کی محبت بھی حاصل کرونگ اور رفاقت بھی۔ 'وہمریم کوسل دے رہی تھی ، یا اپنے آپ کو

" تم جاؤ مريم مجھے نيندآ ري ہے مل کھھ در کے لئے سود تل ۔ " وہ مریم کوجائے کا اشارہ رتى بالول سے ليح فكال كر سيديد ليث كل-''لیکن رجا ب!''مریم نے کہنا جایا۔ ''پلیز مریم میں لیکن ویکن یا اگر تکر پھولیں سننا حابتی، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔" اس کی صاف کوئی ہے کہنے برمریم خاموتی ہے باہرنگل ئی مریم کے باہر جانے کے وہ ماضی میں کھوٹی یو نیورش چھوڑنے کے بعد سے اگر وہ سے بھر ہی تھی کہ وہ مصطفیٰ خان آفریدی کو محمو لئے میں کامیاب ہوگئ ہے یا ہوجائے کی توبیاس کی غلط فہی تھی، کمرے میں چیلتی تاریکی میں اے مصطفیٰ خان آ فریدی کے ان دیکھے وجود کی خوشبو جواس ک موجود کی کا بہا دیتی تھی رہا ب کوایینے وجود پس سرائیت ہوتی محسول ہور ہی تھی ذہن کے دریجوں

本本本 本本本 "الكسكوزي ع آئي كم إن سر!" سرتبور جو کیلیر وینے کے ساتھ اہم پوائنس نوٹ کروا رہے تھے انہوں نے مرکر دیکھا تو ان کی نظروں کے ساتھ رحاب اور مریم سمیت بوری کلاس کی نظریں تو وارد بر تھیں، ہوا میں حتلی می شامل تھی سفيد كلف ملك كرنا شكوار يبني يأول من سياه يثاوري جيل مرخ وسفيد رتكت اور شهد رتكت والا

میں مجھی دھند کی جا در سر کئے لگی تو ہر منظر واستح

رب جھے مایوس تہیں کرے گااور عنقریب ہیں ان لوگول کی فیرست میں ضرور شامل ہوجاؤں گا جی كورب عظيم نے خود تاج بہنانے كا دعدہ كيا ہے، اینے وطن کے شیرازہ کومزید بھرنے ہے بحالے کے لئے آج اگر مصطفیٰ خان آ فریدی اپی جان کا نذرانه دے کرمیارانہ دے سکا تواہے مخرصلی اللہ عليبه دآله وسلم كابير وكارا ورمجه صلى الثدعليه وآله وسلم کا عاشق کہلانے کا بھی کوئی حق نہیں مجھے یقین ہے کہتم سے چھڑنے اور تمہاری آنکھوں میں صلح ریوں کو بچھانے کا و کہ جھے شدید ہے کیلن مجھے یقین ہے کہ مہیں مجھ سے زیادہ بہتر محص ضرورال جائے گا جو يقيناً تمہيں جھ سے زيادہ جائے گا میری دعا تیں ہمیشہ تہارے ساتھ رہیں گی۔'' يششرفنا بول

تیرے کس کام کا ہوں أك بخصاسا ديا بهون تیرے کس کام کا ہوں تورفانت کے لئے کسی اور کوچن لے يس توخود تبابول تيريكس كام كابول ين شرفنا بول . تیرے کس کام کا ہوں

وہ سائس رو کے خط کامتن پڑھ رہی تھی محر رحاب کوالیا لگ رہا تھا آج اس خط کے ذریعے اس نے سارے بردے فاش کر دیے ہیں وہ محبت جووہ اینے آپ سے بھی چھیا رہی تھی مصطف خان آفریدی نے اسے ایک کیے میں حیاں کرویا تها، وه أيك تراكس كي كيفيت مين تحيي كيكن وجن يس سوالات اور خيالات كالجوم تها، وه يكه نه كيت ہوئے بھی سب چھ کہ گیا تھاء سارے رہتے اور لعلق کو جانبے اور مانے ہوئے بھی تو ڑھیا تھا کیکن ورحقیقت وه رحاب آناق کوتو ژگیا تھا،اس

کھولا تو گلانی رنگ کا کاغذاس کی گود میں آگرا اس نے کاغذ اٹھایا یو بے اختیار اس کی نظرین کاغذیہ چسلتی چکی تنئیں۔ " وعزير من رحاب!

W

W

W

m

آج میرا دل جا ہتا ہے کہ میں تمہیں بھی نہ حتم ہونے اپنے دل کی باتیس لکھوں یا پھروہ سب تو ضرور لكهول جوتم ميري أتكمول من يلاش كرني تھیں اور میرے کبول سے سننا جا ہی تھیں رانی زندگی ہمیں ہمیشہ وہ سب چھے میں دیتی جو ہم طلب كرتے بيں ان من سے ايك محبت بھى ہے میں یہ بات ام میں طرح جانتا ہوں کہتم مجھ سے مجت کرنی ہواور آج بھے ساعتراف کرنے میں کول عارمیں کہ مجھے بھی تم سے محبت ہے لیکن شايد به تمهاري محبت كاعشر عيشر تبعي تبين مكر زندگي محبت كالجيس بلكه حقوق وفرائض اور ايينے وجودير موجود قرضول کی اوا لیکی کا نام ہے اب مہ قرض ظاہری شکل میں ہو یا باطنی یسے کی شکل میں ہو یا کسی کی زندگی کی شکل میں، خوابوں کی صورت يس مويا محبت كى صورت يس بميس ادا كرنا عى موتا ے، میری زندگی بھی ایک قرض ہے، اسے وطن یرواینے شہر یر، ابنی مٹی پر اور اس کی اوائیلی صرف میری شہادت کی صورت میں ہے۔'' رحاب نے بے اختیار کوں یہ ہاتھ رکھ کر مسكاري روكي-

''رِحاب اگرتم يهان آكر زندگي ديگھوٽو شاید زندگی کا پیررخ دیکھ کرمہیں یقین ندآئے یہاں موت کا رقص ہمہوفت جاری ہے اور موت کا بیا تدھارفص لتی زند گیوں کونکل چکا ہے اور كتول كالنظنے والا بے كوئى حبيس جانتا، من نے اینے شہر کی ماؤل کی ماحما بیانے اور ان مرغز ارون میں رہتے معصوم بچون کی مسکراہوں کو لوٹانے کا عزم کیا تھا اور مجھے یقین ہے کہ میرا

175 مولاني 2014

نے ذرائی ذرا ملکیں اٹھا کر مریم کو دیکھا جس گیا

بنانے کی کوشش کی گئی تھی ہے سروسا مانی اور خت حالی پر رحاب اور مریم کی آنگسین مسکنے لکیں، مریم کواس کی ساتھی نے آواز دے کر بلاما تو وہ اس کی طرف جل کئی رحاب اس ٹوٹے پھوٹے كرونمااسكول من جل كئ توبيا جلاو بال متاثرين موجود مل لیکن کسی کی نظرول میں ندآنے کی وجہ سے ان کو مدو بی نہ مل سکی تھی، رحاب نے كاند هي ير الله جوس اور خنك كوشت اور روأى کے کچھے بکٹ ان سب کوریئے اور سزید سمامان کا تبجوانے كاوعدہ كركے باہرتكل آنى ، وہ جائتى تعى كه ده اوك اسه الى آب بيتيال سنانا حامق إلى لین ان کی آب بنیال سننے کی بجائے تیزی سے باہر نکل آئی تھی اسے لگا آگر وہ حزید میسی تو ان کے د کھاور آنسوؤں سے خنگ ہونی آنکموں کود مکھر اس کا دل مید جائے گاءلین سکول سے باہر تكنے كے بعد جومنظرر حاب كى أتكموں نے ديكھا فرطام سے اس کی آنھوں میں آنسو بحرآئے، ایک معذورم داور بیار بوی وونول اسکیے بی تھے اور اسکول کے جار خستہ حال دیواروں میں جو ایک تھوڑی مضبوط تھی اس سے فیک لگائے بیٹھے تھے، ٹاٹ کے علاوہ نہ کوئی ان کے یاس اپنا کوئی اٹا شرتھا اور ندان کولی نے دیا، رحاب کے قدم بے ساختہ ان دونوں کی طرف بڑھنے کیے، سی کاؤب کی روشی معلنے لی می ساری رات کے الئے شدامدادر بنے والوں نے بل جھیلی می اور شہ لینے والول نے، وہ جار دن سے مجو کے تھے رحاب نے کا تدھے یہ لکے اس سامان سے بجرے بیک کو کھولا تو اس کی نظریں خالی نوث آئيں كونكيه بيك تو وواس اسكول نما كمرہ ميں خالی کرآئی می، وہ تیزی سے واپس پٹی اور میم میں آئی ،ان پوڑھوں کی عمر کی طوظ رکھ کررونی کے ساتھ کھفروش کئے اور واپس ان کے یاس آنی

W

W

W

a

S

0

C

C

m

ے لئے نکل بڑے تھے، بےغرض تووہ بھی تھی، مرول میں چھپی محبوب سے ملنے کی غرض جو بھی بھی دل کے ایوانوں سے جھاٹلتی تو وہ بے اختیار نظریں جرالیتی، یاس ہے گزرتی ہوانے محرا کر اے نظریں جراتے دیکھا تومسکرا کرآ کے بڑھ کی اور ہوا کی اس موج سے اس نے بے اختیار ول مين الصحة لفظون كي كهاني سناني شروع كردي-اے موج ہوا تو عل بتا وه دوست جارا کیما جو مجول چکا ہے جمیں کب وہ جان سے پیارا کیما كيا اس كے جيون لحول کوکی کھے میرا باتی کہا اس کو جاگی آٹھوں یاد بھی کہیں باقی ایبا نہیں تو تو ی یاد اے کول کرتے ہم ہے گھڑ کہ خوش ہے اگر یل بل ہم کیں مرتے ہیں اے موج ہوا تو عل اے موج ہوا تو عی جس وقت وہ لوگ اپی منزل یہ پہنچے رات کے بارہ نے رہے تھے، منزل یہ پہنچنے کے بعد رحاب كو يوں لكامصطفى اسے ملنے كى خواہش من ول نیم ممل کی طرح تراین لگا ہو سب نوگ كاريوں سے از كرسامان انارنے لكے لڑكوں نے مل جل کر دو خصے نصب کر گئے ان جیمول میں ہے ایک کو انہوں نے اپنی رہائش گاہ کے طور بر اور دوس بے کو سامان محفوظ کرنے کے سکتے بنایا تھا، جس جگہ جیموں کونصب کیا گیا تھااس سے پچھ فاصلے پر پنی و بواروں کی خشہ حالت اور حیت کی جكه ير كماس محول بجيا كرايك جيونا سا كمره

باوجود جب والیس نہیں آیا تو رحاب نے مزا انظار کرنے کے بجائے ایک فیصلہ کرلیا وہ مصطفح خان آ فریدی کویتانا جا ہی تھی کہ اس کی محبت مالی كابلبلهبين جووثق طوريرا فمااوراس كاجواب نباا کر غائب ہو گیا، بلکہ اس کی محبت صنوبر کے درخت کی طرح شاخ در شاخ پھوٹی اس کے بورے د جود کو تھیر چکی ہے، رحاب نے سب سے يهليه الجي سيونك نكالي اورمريم كوا ينالا تحيمل بتاياتن مریم نے خاموتی سے اپنی اس محبت میں ڈولی یا کل بہن کو دیکھا اور اپنی تمام سیونگ اس کے بأته يرر كه دى كونكه وه جانتي تحي كه ده مصطفى كى محبت میں بہت آ گے جا چکی ہے، لیکن رحاب بنہ نہیں جانتی تھی کہ جتنی محبت وہ مصطفیٰ ہے کرنی ہے اس سے کہیں زیادہ مریم اس سے کرتی ہے، ان دونوں نے مل کران سب کو لائے عمل بتایا اور محر بوری کلاس سے فتر جمع کرنے کے بعد تمام اسٹوڈنٹ نے ل کر اسالڈہ کرام سے مرد لینے کے بعداس کے کلاس فیلوز جوایک کردی کی شکل اختیار کر کیے ہے بوری بوغوری سے ننڈ مح ا كرفے لكے، رحاب اور مريم في يوري يو خورسي ے فنڈ جمع کرنے کے بعدایے باب المروکیٹ آفاق حیدر کے علقہ احباب سے حرید رقم جمع کر بی شروع کر دی ، ایک مخصوص رقم جمع کرنے کے بعد ان سب دوستوں نے دو پہر شام ایک كرتے ہوئے محلن سے بے برواہ تمام لوكيال کیژول کی پیکنگ اور استری وغیرہ کرنش جبکہ لڑ کے راشن ، چہائی ،کولراور دیگراشاہ کی خریداری کرتے وان جمع شدہ اشاہ کو تحفوظ کرنے کے بعد انبول نے اسے نوڈ کروایا اور ائی منزل مروان روانه ہویکئے ، رحاب کی آتھے میں بار بار بھگ رہی تعیں، وہ بھی شکر گز ارتظروں ہے آسان کو دہلیتی اور بھی اپنی ساتھیوں کو جو بےغرض ہو کراس مدور

صرف وی جائی تھی اس نے اپنی حالت مریم پر ایک منتشف نہ ہونے دی تھی کیکن ایک ہفتہ بعد مصطفیٰ کو دوبارہ یو نیورٹی میں دیکھ کراس نے اپنی ساری شرم بالائے طاق رکھ کراسے مس نو کہدویا، وہ اسے کھونا نہیں جا ہتی تھی اور مصطفیٰ کے سواد نیا میں اس کی بات پر رحاب نے مصطفیٰ کے چرے پر اس کی بات پر رحاب نے مصطفیٰ کے چرے پر ایک ناریل تھا اور اس کی بات کا جواب بل وہ بالکل ناریل تھا اور اس کی بات کا جواب بل وہ بالکل ناریل تھا اور اس کی بات کا جواب کے اس رویے پر رحاب شرمندگی کی اتھاہ کہ ایک اور اس کی بات کا جواب کے اس رویے پر رحاب شرمندگی کی اتھاہ کہ ایک اس کے دیتی جل کی گئی کی کھونا کیا اور اس کی اتھاہ کہ ایک اس کے دیتی جل کی گئی کی کھونا کی اتھاہ کے اس رویے پر رحاب شرمندگی کی اتھاہ کیرائیوں میں ڈونٹی جل گئی کیونکہ مصطفیٰ خان کے اس کی محبت کے پیالے میں نہ آخر یوی نے اس کی محبت کے پیالے میں نہ آخر اور نہ بی انتظار کے اور نہ بی انتظار کے۔

W

W

W

0

m

## \*\*

وه جمي ايك عام سا دن تعاان نوكون كا قائل ائيرشروع موئے مجھ بي عرصه كزراتھا، جب وہ حادثہ ہو گیا، جس نے رحاب آفاق کی زندگی کو ایک نیارخ و بریا، ملک میں جگہ جگہ تھلے قدرتی آ فات كاسلسله جوكسي طور بعي تحمينه بين ندآر باتهاء اس کا سرا مالا کنڈ اور مردان کے ساتھ اس کے نواحی علاقوں بیں جا کر رک حمیا ،کیکن اس سلسلے نے رکنے کے بعد جو تبائی اور آفت وہاں پھیلائی بورے ملک کوعم وسو گواری کی لیبیٹ میں فے لیاء مالا كند اورمردان مين آنے والا زلزله حقيقار حاب آفاق کے کئے امتحان بن کرآیا تھامصطفیٰ ایک بار پھر یو نیورتی ہے بغیر بتائے عائب ہو چکا تھا ادراس کے بغیریتائے تی سب مجھ مکے تھے کہوہ مردان جا جا ہے، وہ مجھر ہی تھی کہ مضطفیٰ تھوڑی بہت اعدادی کاروائی کرے وائس آجا ہوگالین بیاس کی غلط جمی تھی پندرہ دن گزر جانے کے

ع 2014 جولاي 2014 جولاي 2014

عندا 176 جولانی 2014 عندا

وہ موج رہی تھی خٹک فروٹ کے ساتھ وہ روتی مس طرح کھا سکیں گے، نہ یائی اور نہ کوئی سالن جس میں رونی بھکوسکیں بوڑھے مرونے کانیتے ہاتھوں سے روتی کیڑی اتنہائی مشکورنظروں سے اسے ویکھا اور شکر بیادا کیا وہ انہیں یائی لانے کا اشارہ کرتی تیزی ہے ووڑنی ہوئی تھیموں کی طرف بھا گی جہاں وہ لوگ فل سائز کارٹن میں منرل واٹر کی بوتلیں بھر کر لائے تھے،جلدی جلدی ایک کارٹن کی ربینگ کو بھاڑ کراس میں سے وو ہوتکس یاتی کی ٹکالیس اور بھائتی ہوئی واپس ان دونوں کے باس کی مباوا خالی روتی ان بوڑھوں کے حلق سے اترنے میں وشواری ہو رہی ہو، والبي يروه جيران ره كي كهوه وونول روتي كها بھي محكے تھے بس ان كے ہاتھ ميں ويے دو لقمے باتى رہ گئے تھے، رھاب ان کی بھوک اور بے کبی دیکھ کرو ہیں گھٹوں کے بل کر ٹی اور پھوٹ مجموث کر رونے لی ان بزرگ نے محبت شفقت اور شکر گزاری ہے اس کے سم پر ہاتھ رکھا تو وہ ہاتھ جوڑ

W

W

W

کران سے معانی مانتے گئی۔

"ابا بی ہمیں معاف کر ویں ہے سب
امارے ہی اعمال ہیں جن کی وجہ سے آج آج آپ
اگر بے بی اور کمپری کی عالت ہیں ہیں پلیز بابا
بی ہمیں معاف کر ویں۔ "وہ دونوں ہاتھوں ہیں
چرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رو وی تھی جھی
اپنے کا ندھے کے گرو کسی کے ہاتھوں کا لمس
محسوں ہوا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا وہ مصطفیٰ
خان آفریدی تھا، اس وادی ہیں آنے کے بعد
خان آفریدی تھا، اس وادی ہیں آنے کے بعد
جسے تائی کرتے کرتے نظریں تھک گئی تو وہ نہ
مفیدر نگت ہی موجوب کی سیابی اتر نے گئی تھی
اور خاموں کا کا کا ت کا راز اپنے اندر سمینے والی
اور خاموں کی کا کا وادی کی حالت پر ویران اور
آئیسیں آس بل وادی کی حالت پر ویران اور

دہشت زدہ لگ رئی تھیں، اسے سامنے دیکھ کروں خود پہ قالا نہ رکھ کی اور اس کے کا ندھے پر رکھ کرا گئی ہونے کا کہ رو ایک بار پھر رو دی اسے اس طرح رو یہ وکھ کر مصطفیٰ خان آخر بدی کو تکلیف ہونے گئی شان آخر بدی کو تکلیف ہونے گئی شاہداس لئے کہ وہ منصرف اس کی بلکہ اس کے مان بوا و وہ خشت سے بیچھے اس بوا و وہ خشت سے بیچھے اس کی اور مصطفیٰ اس کی تمام تر بولڈ نیس سے آگا۔ اس کی خشت و شرم پر ہونے کے باوجود اس بل اس کی خشت و شرم پر مسکمی اور مصطفیٰ اس کی تمام تر بولڈ نیس سے آگا۔ مسکم ادبار

''رحاب میہ میرے بابا اور امال ہیں۔'' مصطفیٰ نے ان وولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا اوراس انکشاف پررحاب کولگا وہ وہیں ہے ہوش ہوجائے گی، اس نے بیٹنی سے ان رولوں کو ویکھا تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گا

کیا۔
دو محر مصطفیٰ ان وونوں کے لئے کھانا پائی
وغیرہ۔' وہ پوچھنا جا ہتی کہ جوان بیٹے کے ہوتے
ہوئے
ہوئے وہ محوک و بیاس سے کیوں بلیلا رہے
ہے۔'کین مصطفیٰ نے شایداس کی سوج پڑھ لیمی،
جھی اس نے بتایا۔

" میں جب بھی اماں ادر بابا کے لئے پچھے
لینے جاتا تو اول تو وہاں پچھ نئی نہ یا تا اور اگر پچھے
نئی جاتا تو میرے بابا اور اماں سے زیادہ حقد ارق جاتا اور اس طرح میرے بابا اور اماں کو کوئی اپنے منہ کا تو الہ ویتا تو یہ کھالیتے ورنہ پھر کسی کے آنے کیا انتظار کرتے۔"

"اورتم ؟" رحاب نے اس سے بوچھا تو اس کے سوال پر مصطفیٰ نے نظریں چرالیں جسی وہ چونگی۔

" بیٹی اللہ تمہیں دونوں جہاں میں سیراب کرے اور خوش اور آسائش سے بھرار کھے آمین م تم نے ہم دونوں بوڑھوں کا پیٹ بھر دیا۔ "مصطفیٰ نے زیر لب کہا تو رحاب نے چونک کر اسے مکھا

'' بیٹی تم ہے ایک عرض کرنی تھی۔'' '' بابا!'' مصطفیٰ نے ان کے کا عرصے پر ہاتھ رکھ کر انہیں روکا تو رحاب نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا ویا۔ '' بٹی!'' وہ کہتے کہتے رک گیے۔

"بئی!" وہ کتے گئے دک گئے۔ "آپ بے فکر ہوکر کہے بابا۔"اس کے بابا کہنے پر ان کی بوڑھی آٹھوں سے آنسو گرنے لگے۔

''میرے مٹے نے ماچ ون ہے ایک لقمہ مندین تبین والا اگرایک رونی اسے بھی مل جائے تو تمیارا احبان ہو گا بٹی۔'' انہوں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تو رھاب ان کے گفتلوں اور ان کے ہاتھ جوڑنے پر کانپ کی اس نے ایک فکوہ بھری نظر مصطفیٰ پر ڈال اور اثبات شن سر بلا کے بھائتی ہوئی وہاں سے تکل کئی، او نیچے منیچے پھروں کو بھلائلی وہ اپنے کیمپ تک مجیجی تو حسب معمول کیج کے وقت موجوونہ ہونے براس کا کھانا ڈھک کرد کودیا گیا تھا، اس نے ٹرے سے دستر خوان اٹھایا تو مونگاورمسور کی وال ایک بلیث می رهی مونی تحی سلاد کے طور م تھوڑی می باز کاٹ کر رتھی ہوئی تھی اس نے روٹیاں اٹھا نمیں تو وہ دوسی اس نے دوبارہ دستر خوان وهانیا اور تیزی سے باہرنکل کراو تیجے یعجے راستوں کو نمیلانلتی اس اسکول تک چکنج کئی جہاں مصطفیٰ اینے والدین کے ساتھ میٹھا تھا، وہ جس ونت وہاں واغل ہوئی تو اس نے ویکھا وہ ووٹوں صطفّی کو کھانا نہلوٹانے پراصرار کر رہے تھے، وہ

ان دونوں کونظر ایراز کرتی سیدھی مصطفیٰ کے پاس جا کر دوزانو بیٹھے گئی۔

W

W

W

" و چلومصطفی فورا کھانا شروع کر دو کیونکہ میرے پیٹ میں چوہوں کا اوپیکس شروع ہو چکا ہے۔ "اس نے لیجے کو یوں سرسری بنا کرکہا کویا وہ وولوں بہت کہرے ووست ہوں کین مصطفیٰ کوئی بھی جواب ویے بغیر وہاں سے اٹھے لگا تو رہا ب نے با نقیارا سے کلائی سے تمام لیا۔ و بہتے اور مصطفیٰ میری محبت کوتو تم محکمرا حکے ہو دو بہت کوتو تم محکمرا حکے ہو

مرمیرے لائے ہوئے رزق کوتو تہ مکراؤر رق بینیانے کا دسلہ جھے بنا دیا۔ ' یہ کہہ کروہ روتی ہوئی اٹھی قریب تھا کہ وہ وہاں سے نکل جاتی جھی مصطفیٰ نے ای کے انداز میں کلائی تھام کراسے والیس بٹھا ویا اوراس کے لائے ہوئے کھانے کو قبول کرنے براس کی آنکھیں بے اختیار چھک اٹھیں جے مصطفیٰ نے نہایت محبت سے سمیٹ دیا اور محبت کے اس مظاہرے پر وہ مسمرائز ہوکررہ اور محبت کے اس مظاہرے پر وہ مسمرائز ہوکررہ

## **አ**ልል.

انیل وہاں آئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا،اس لئے اب وہ لوگ اپنا سمایان سمیٹ رہے ہے، کونکہ جوا مدادی سمایان وہ لوگ لے کرآئے ہے وہ ختم ہو چکا تھا اور ٹیلی نو تک سلطے کے ذریع جوا مدادی سلطے وفتا نو قبا جاری دساری تھا وہ بھی اب قدرے کم ہو گیا تھا، رحاب نے اپنا بھی تنار کر کے دیگر سمایان کے ساتھ رکھا اور باہر نکل آئی اس کے ویگر ساتھی سمایان سمیٹنے اور بائد صفیدے کے بائد صفیدے کے بائد صفیدے کے درختوں میں سورج کی روشی جوارد کروسے بے نیاز درختوں میں سورج کی روشی جوارد کروسے بے نیاز مسیرے وجوو پر پڑوری تھی جوارد کروسے بے نیاز مسیرے وجوو پر پڑوری تھی جوارد کروسے بے نیاز مسیرے وجوو پر پڑوری تھی جوارد کروسے بے نیاز مسیرے وجوو پر پڑوری تھی جوارد کروسے بے نیاز مسیرے وجوو پر پڑوری تھی جوارد کروسے بے نیاز مسیرے وجوو پر پڑوری تھی جوارد کروسے بے نیاز مسیرے وجوو پر پڑوری تھی کھری مجولوں اور سیلوں

в

حنسا 178 جولاني 2014

عنا 179 جولاى 2014 منا 179

اس کے دامن میں تمہارے کئے خوشیوں کے میول بھی ہوں کے کیونکہ آسانوں یہ رہنے والا خدا بہت مہر بان اور تنفق ہے دہ ہارے آنسود ک اور د کھوں کا حساب ضرور رکھتاہے مایوس مذہوبی اس كرم الفاظ يرمصطفى في جرت ساس ديكھا ادرا ثبات بيس سر بلا ديا ادروه شام رجايي آفاق کی زعر کی کی سب سے خوبصورت شام هی

آؤ کسی شب مجھے ٹوٹ کے بھرتا دیکھو میری رکول میں زہر جدانی کا اثرتا دیکھو حمر حمل اداسے اسے مانکا ہے رب ہے آدُ بھی مجھے سجدوں میں سسکتا دیکھو اس کی حلاش میں ہم نے خود کو کھو دیا ہے مت آؤ سامنے مرحیب کے جمعے رویا ویلو برے حوق سے مر جائیں کے ہم رمی تم سامنے بیٹھ کے سائس کا تسلسل ٹوٹا دیمو

مره بنيم تاريكي مين دوبا جوا تفاء يا دون كے مندر من و دے أنسود ل سے تكر بھوتے اے ماری دات گزرگی جی ، ایک دات بی این کی حالت کیا ہے کیا ہو گئی تھی، چہلتی آ جمعیں ويران محرا كي طرح تحين جبكه بونث يروي زده بو من عقر الله البركي بلند موتي آوازون يروه حقیقت کی دنیا میں لوث آنی اس نے بیڈید لیٹے کیٹے ہاتھ بڑھا کر بردہ سرکایا تو اوان کی آواز صاف سنانی دیے لی ،اس نے مند پر ہاتھ چھیر کر میڈے اتر کے اذبان کی آوازیہ لبیک کھا اور داش روم کی طرف بڑھ گئ ، یائی اور آنسوؤں سے وضو كرنے كے بعداس نے جاء تماز بجمالي اور نيت باعرمی، بہتے آنسوؤں اور چکیوں سے لرزیے وجود کے ساتھ اس نے نماز ادا کر کے دعا کے

جو اس نے مصطفیٰ خان آفریدی کے سنگ

ہوں بھی پریکٹیکل کا بھی سمسٹر کا میں کب تک تمہارے خاطر جموث بولتی رہوں، میں تمہارا ساتھ بھاتی مہول لیکن مہیں نہ میری برواہ ہے اور ندميري محبت كي" بولت بولت اس كا مكا رئدھ کیا دہ بیٹہ یہ بیٹھ کراس ہے آنسو چمیانے

W

" کیا فائدہ ایے تھ کے سامنے بیٹے کر رونے اور آنسو بہانے کا جس کو نہ آپ کے آنسوؤل کی قدر موادر نہ آپ کی۔"اس کے چمرہ موڑنے برجی رجاب اس کی آتھوں میں ملکتے آنسود کھے چکی تھی اس کے سامنے دوزالو بیٹھ كران كے دولوں باتھ تھائے ہوئے ہوئی۔ ''تم میری بهن ہومریم اور جننی محبت تم جھ

سے کرتی ہو میں بھی تم سے اتنی عی محبت کرتی ہوں کیکن میں اینے دل کا کیا کروں جو کسی طور سیل سیمان میں مروان جاری ہوں۔ اس نے ات آرام سے کہا جیسے وہ لبرتی جا رہی ہو،

""تم میری اتن مدد کرو کہ بھے بابا سے مردان جانے کی اجازت دلوا دو، میں ایک مرتبہ مصطفیٰ ہے کل کر اس کے دل میں ای محبت وموعدً نا حابتي مول اكروه تجھيل جائے كا توبيد ميري خوش تقيبي ادرا كروه تجھے نەل سكا توتم جوكبو کی ش تمہاری اور بابا کی بات مالوں کی تم مجھے آخری فیور دے دولیکن تم دعا کرنا میں کامیاب لوتوں میں جب آؤں تو میرا دل مصطفیٰ کی محبت ہے بھراہو، بولو کروگی نال میرے لئے دعا۔ 'ایں نے این دل میں موجود ساری کھا سنا ڈالی می اورمريم بيماخة ال كے ملے لك كا-"فدالمهين ضرور كامياب كرے كانجھے

لئے ہاتھ اٹھا دیتے ، دعا کے لئے اس کی سمجھ میں

نہآیا کہ وہ کیا ماتھے اس کے لیوں سے ہے اختیار

ہمرای عطا کر دے ہے شک تو سب عطا کرنے

والول سے بے نیازے، یا رب کریم میرے

ياس كوفي نيلي تبين كوفي عمل تبيس ليكن توسميع البقيير

ہے، مجھے میری محبت عطا کردے۔" دعا ما تک کر

اس نے رضاریہ بہتے آنود ک کوصاف کیا ادر

عیل به رکھے خطاکوایک بار پھریڑھ کروہ الماری

کی طرف پڑھ گئی، دہ جس وقت الباری کھول کر

کھڑی تھی دروازے یہ ہونے والی کھٹ یث

ے اس نے گرون موڑ کرو یکھا مریم اندر واقل

يريشان رى جيمي مهيس ويكصفية في محى بتم يوشورشي

جانے کے لئے تیار ہو ہو نال۔"مریم نے اس

ے سوال کرتے ہوئے اسے جواب کی تفین

اونہیں۔ 'رحاب نے جواب دیا۔

رحاب نے بے بردائی سے جواب دے کر

موحمهیں بتانے ضروری خبیں جھتی۔

· کیوں ضروری جمیل مہیں بتاہے ہم کتنے

''کون ہم'' اس نے ابر داچکاتے ہوئے

"من إور بابا رجاب تم مصطفیٰ کی محبت میں

اتی یا گل ہو چک ہو کہ مہیں نہ میری محبت نظر آئی

ہے اور نہ بابا کی، بابا کتنے بریشان ہیں تمہارے

کئے میں ان ہے بہانے بنا کر بنا بنا کر تھک چکی

" پير کهال جاري جوتم-"

الماري من تاديده چزين تلاش كرنے لكى \_

یریشان میں تمہارے گئے۔''

حيسي اعرازيس يوجيما

و فشكر ہے تم اٹھ كئيں ميں ساري رات

'' مجھے وہ محتف عطا کر دے، مجھے اس کی

ايك ى لفظ تطنع لگا\_

يفين ہے تم جرنه كرو.

ہے لدی اس جنت کو د مکھر ہی تھی جا بچا بھا گتے

کھلتے کورتے کے اینے اوپر آئی آفت سے

انجان تتے اور وہ سوچ رہی تھی کہ بچین کتنا احجا

ہوتا ہے نہ کسی تکلیف کی برواہ نہ کی کم کا ڈر اور

مصطفیٰ کی بے مکائلی، وادی سے جِدائی اور ان

لوگوں کی محبت کا موج کراس کی آ جمعیں جھیک

ر البير آدار كوكى تواس في سرعت سے الميس

بول میں نے ان آتھول میں اتنے آنسود علیے

میں کہ میراوجودان آنبوؤں میں ڈوینے لگاہے،

بجهے بتاؤ كيا ہم اس وطن كا حصر بيس كيا ہم اس قوم

كا حصرتين مكياجم مسلمان كيل كيا جارا وجودا تنا

ارزال بین که کوئی جاری مدد شکر سکے، کوئی جارا

سائبان نہ بن منکے ایک مسلمان ہونے کے

با وجودایک نی کو مانے کے باوجودان معصوموں کو

بے سائرانی سے، مطے آسان تلے ہونی بے بردہ

بہنول کو بردہ ہے کون سمارا دے سکے گا۔"اس کو

ججھوڑتے ہوئے وہ چھفٹ کا لمیا چوڑا مردایخ

لوکول کی ہے بھی پر چھوٹ چھوٹ کر رو دیا اور

رحاب اسے بے کمی ہے روتا دیکھتی رہی وہ محفل

جو اس کی محبت تھا، جو ساکت جھیل کی طرخ

خاموش اور بہتے یائی کی طرح مختذا مزاج رکھتا

تھا، اس بل بے سائبانی کی حالت میں بے سرد

سامانی سے براو می کر پھوٹ مجوث کررود یا ،اس

کے کائدھے بررحاب نے نسلی بحرا ہاتھ رکھا تو وہ

میں اور خوشیاں بھی اگر تم سب لوگوں کی جھولی

میں مقدر نے کھیم اور آزمائش ڈال دی ہے تو

ومصطفی بیزندگی ہے اس میں د کا بھی ملتے

غاموس بوكيا-

" رو کیوں رہی ہورھاب؟" اس کی پشت

''مت رورجاب میں جب سے یہاں آیا

W

W

السانوري طور برفسث ايرل كالمحي جبحي وه چندى میں یا تی بن کیا تھا۔ نظروں سے اسے دیکھنے لکی پھراس سے لیٹ کر . و کتا عجب لگاہے جب کی اور کے آنسو لحول میں ہوش میں آگئی تھی، سوچ کر پرداز . پھوٹ پھوٹ کر رو دی روتے ہوئے وہ ایک ہی آپ کے ہاتھوں پر کریں اور وہ آنسو آپ ہے مصطفی کی طرف کی تو آنسوقطار در قطارای کے لفظ کی تکرار کر رہی تھی، لالہ بھی جھے چھوڑ کر ہلے فیملہ کرنے کی طاقت بھی چھین لیں ۔'' رحاب کالول میر بہنے لگے، وہ آ تکھیں بند کے اردگرد من مجھے سب نے چھوڑ ویا، رحاب نے اسے کے آنسواس کی شدت پیندی اور دیوائلی مصطفیٰ ہے بیانہ بھیوں سے روری تھی، اس بل اسے اہے کائدھے ہے الگ کیا اور اس کے بھرے فان آفریدی سے ان محبت ادر ابنا آب منوانے اينے خالى رہ جانے كا بہت شدت سے احماس مال اورآ نسوسمیٹ کراہے کھڑا کیا۔ میں کامیاب ہو چی ھی، اس نے رحاب کا جرہ "كيانام ب تبهارك لالدكا؟" رحاب " " فئ زندگی مبارک ہو۔" کرے میں کو بجی ہاتھوں کے پیالے میں تھامے اس کے آنسو نے اسے کی دیے سے لئے محبت سے پوچھا۔ صاف کے مصطفیٰ نے اس کی محبت کو مرخرد کی بھاری مردانہ آواز براس نے یٹ ہے آتکھیں مخش دی وہ اس مل اس کے آنسوؤں سے اس کی كحولين سامنے على مصطفى خان أفريدى يورى "كيا؟" رحاب كا باتخداس كے كائد مے محبت سے بار کیا تھا لیکن سے بار مصطفیٰ خان شان ہے کھڑاا ہے دیکھ رہاتھا۔ ے یکدم چھوٹا اور اے لگا ساتوں آسان کھوم آفریدی کا ایک سرشاری بھی دیے گئی تھی اور · «مصطفیٰ تم \_" دہ بے اختیار اٹھ کر اس کی من بیں ، یعن جس کے لئے وہ ساری کشتیاں جلا مصطفا کی محبت بروہ اینے رب کی شکر گزار ہوتی طرف براهی اوراس بے اختیاری میں وہ ہاتھ میں كرآني تحي وي داغ مفارقت وے كيا تھا،اس كا سورچ ربی هی-کلی، ڈرپ کو بھول کی تھی لیکن ہاتھ کی پشت ہے بیراز کھڑایا سامنے کھڑی لڑ کی نے اسے تھامنا جاہا اٹھنے والی چین نے اسے دوبارہ بیٹھنے پر مجبور کر کیلن اسے دیر ہو چکی تھی ، راہ میں آئے پھروں کو تعق ہے وہ ہمارے آنسود ک اور دھوں کا حساب دیا،اس کی بے ابی رمصطفیٰ لیک کراس کی طرف سرکنے میں چند کھے تھے اور بلند بالا بہاڑاس ضرور رکھتا ہے، جبی تو آج اس کے رب نے آیا تھا، مصطفیٰ کے قریب آنے پر اس نے اسے کی چیخوں ہے کرز اٹھے تھے، وہ ٹیلے پر ہے کسی مصطفیٰ کو بھی اس کے دل کے کعبے کی چوکھٹ بر چھوکرمحسوں کرنا چاہا۔ ''تم زیرہ ہومصطفیٰ۔'' ادراس کے بے تک كيندي طرح فيجازهن جل في اس كي أكله على تو سرتکوں کیا تھا اور رحاب کا دل ایک دائی کی طرح خود کوایک انجان جگه یایا وه ایک کیچ طرز کا مکان صطفیٰ کے ول کی چوکھٹ یر براجمان رہنا تھا سوال برمضطفی مسترا دیا اس کی مسترابث بروه تھا، دروازہ سے داخل ہوتے بی ایک براسالین كيونك داول كے كعيم آبادر بين تو محبت بھى رعده يكدم جعيني كي-تما جس میں انار کا درخت لگا ہوا تھا، سمن یار رہتی ہے اور اگر دلوں کے کعیے ڈھا دیئے جا میں رمبیں میرا مطلب ہے پہاڑی یہ وہ ا کرنے کے بعد وو چھوٹے مجھوٹے کمرے تھے توصحرا کی طرح ورانی ہرسو ہر جگہ کھیل جاتی ہے الركى ..... " باقى الفظ آنسودُن مِن دُوب كئے۔ اور کمرے ہے ملحقہ تی ایک چھوٹا ساسحن تفاجیے اور پھر بھی آیاد بیس ہولی۔ " مِن مُنتم مِن كُوما مُبيل جابتي مصطفيٰ مِن چند برتن اور انگیتھی رکھ کروہاں کے مکینوں نے حمہیں کھونا نہیں جاہتی میں نے موت کو اتنے کن کی شکل دی ہوئی تھی اس نے میک پر لیٹے تریب سے دیکھا ہے کہ جھے موت سے خون<u>ی</u> کیٹے بی پورے کمر کا جائزہ نے لیا تھا، انار کے آنے لگا ہے۔" وہ خوف زدہ ہونی مللے میں کم درخت بينيني حريان اين مخصوص آواز مين رب ہوئی بچی کی طرح اس کے دوتوں بازو پکڑتے کی خبروٹنا و کررہی تھی ، سورج کی زم کرلوں ہے ہوئے بولی،مصطفیٰ نے ایے غور سے دیکھا وہ

ساتھ بی رحاب کے ذہن میں تھلے مصطفیٰ سے ملاقات کے منظر میں یکدم حیثکا کا ہوا تھا وہ حال میں لوٹ آئی اس نے کھڑی سے باہر جمانکا سورج کی استقبالیہ کرئیں زم بادلوں کے پیچھے ا بي حيب د کھا کر جينے گئي تھيں ، روتا ہوا جا ند نہ جانے کم سورج کی آغوش میں جیسے چکا تھا، وہ جس وقت اسٹاپ ہے اتری اے فضا میں گہری سوکواري ر چې بوني محسوس بوري هي، اي سوچ كو بمطلق وہ تيزي سے بلندو بالا يماڑوں كو ديمتي او کی تی ڈھلانوں کو یار کرتی چلی جاری تھی وہ آسان سے رمین کو چوشی سنبری روشی میں نكھرے خویصورت مناظر كوديلھتى آگے ہڑھ رہى تھی کہ سمامنے نظر آتے مظر کو دیکھ کر اس کے قدمول نے آ کے بڑھنے سے انکار کر دیا سفد کفن اوڑھے یا گئ وجود قبر کی کوو میں جانے کے لئے تيار يتحان سب مين نماياں وہ تعمي كلي تعمي جو تھلنے ہے پہلے عی مرجما کئی می دوسا کت لگاہوں ہے اس شقعه وجود کو و مکھ رہی تھی زندگی میں پہلی مرسد ایک ساتھ اتنی لاشیں دیکھ کروہ بینا ٹائز ہوگئ تھی، ليكن تحوزي دير بعد برجة قدمول كي ساته الله اكبراورلا اله الاالله كي آوازون في اسع حقيقت كى ونيا مين لا كفر اكياءتمام مرد جا يح يتهرهاب نے نظر تھا کر دیکھا بہاڑ کے جس ٹیلے بروہ کھڑی تھی اس کے کونے پر ایک لڑ کی جیمی ہوئی تھی وہ لڑ کھڑاتے قدموں ہے اس کی طرف بوصے لگی، اس کی آنکھوں ہے وحشت پرس رہی تھی وہ چودہ بندره برس کی معصوم سی لڑکی تھی لیکن اپنوں کی بیدور يد موت نے اس کے حوال سلب کر لئے تھے، وہ لیک تک آسان کود میدری تی درحاب نے قریب جا کراس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ خوف زدہ

ساہ کارتول یہ بھائتی ڈائیود بس کے ٹائر

ج ج ائے تو فضا میں پھیلا سکوت بکدم تو ٹا تھا

W

W

منه چمیائے اسے روتے دیکھا اور اس کا وجودیل

2014 مولاي 2014

سجابيه ماحول التاهيسي نبيث كررما تما كدوه كنتخ عي

کمیے مبہوت ہو کر دیستی رہی، قریب ہی دیوار یہ

ینی کیل ہے ایک ڈرب لی ہوئی تھی جس میں ہے

قطرہ قطرہ زندگی اس کے اندر داخل ہو رہی تھی،

مالات 183 ) مولاتي 2014

W

W

آسانوں بیرینے دالا خدا بہت میریان اور

☆☆☆·

ONLINEILIBRARX

اسے کھونے سے خوف زوہ تھی اور وہ اسے اپنانے

ے گریزال مصطفیٰ نے اے اسینے باتھول میں

RSPK PAKSOCIETY COM

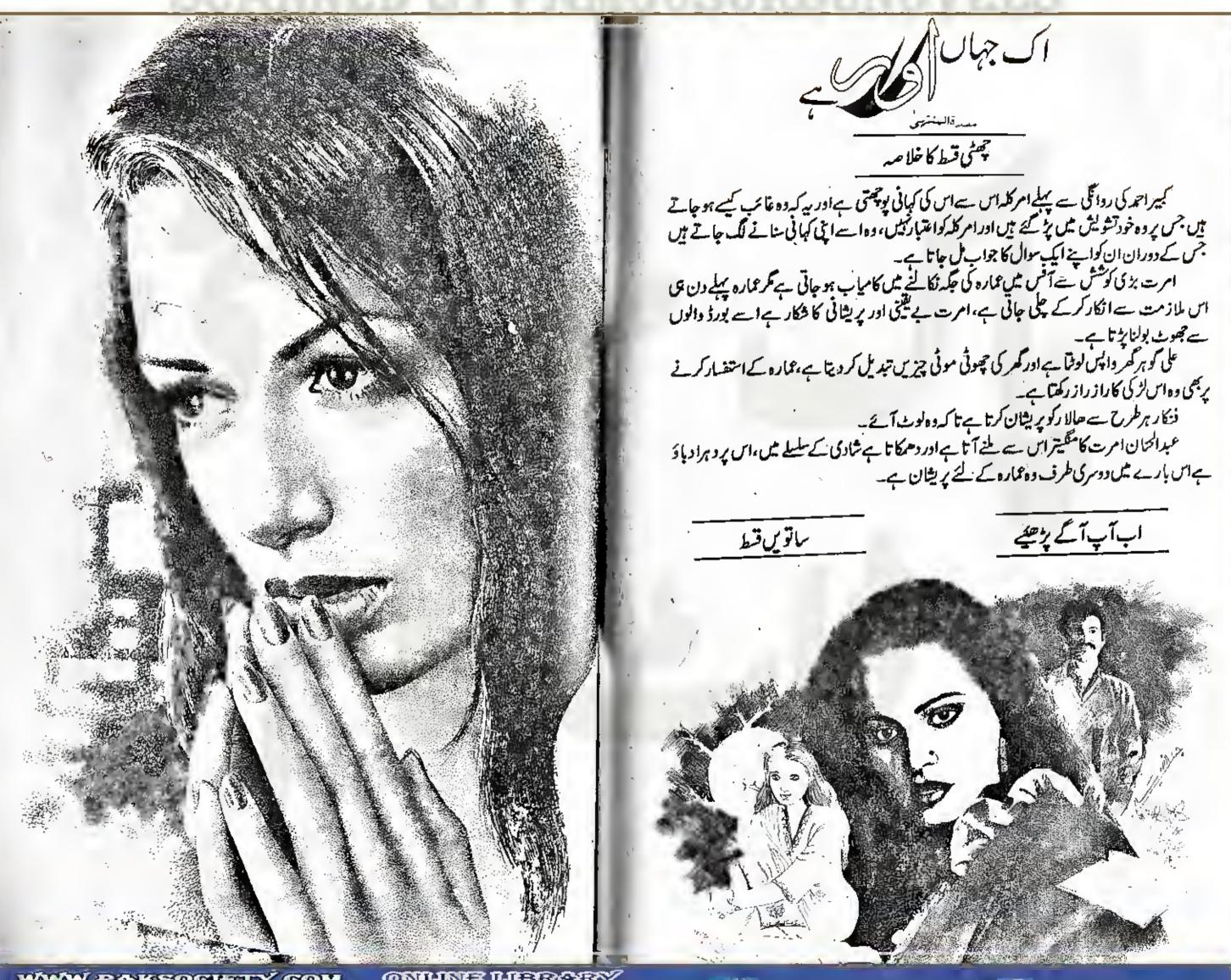

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM

W

W

W

ONUNE LIBRARY

PAKSOCIETY1 | PAKSOCIET

W

کبیر بھانی گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی فل اسپیٹر سے چکتی آ تھموں سے او جھل ہو گئے۔ آنسوتوب اختیار تھے حالانکہ رہتے میں کوئی کا نئانہ تھا، تمررستہ مشکل تھا، آگے جا کرسواری مل می ادراسے کہاں اتر ما تھاریخوداسے بھی تہیں ہے تھا، بداس کی قسمت نے مطے کرنا تھاریاس کی قسمت کو یہ تھا كيونكه لكيرول اور راستول كوهم اللددية اسي درواز ہ زور سے بجا تھا، وہ پرتن چیوڑ کر کچن سے نگلی تھی اور علی کو ہر کمرے ہے۔ "تم رہے دو میں دیکھ لیتا ہوں۔" وہ دروازے کی جانب آ کے بڑھی جب کو ہرنے روکا اور دروازہ کولا جب وروازه کمولاتو جیران ره گیا۔ "ارے آپ، آجا میں پلیز۔" "عاروكمال ب-" وه تحك اوررف عليه من آفس سيدهى ادهر آئى تحى اورداسة من مغرب کی اوا نیس ہوسٹ**یں تعیں۔** '' آپ اندرآ تنیں یہاں عمارہ کےعلاوہ بھی لوگ رہتے ہیں '' '' ہاں رہتے ہو نکے مرصرف مجھے تمارہ سے ملتا ہے۔''اس کے کہتے میں عجلت تھی۔ '' آپ پہلے آئیں توسہی ''وہ اس کی عجلت پر حیران **تھ**ا۔ '' آپ ہتیں گے تو میں آ دُل کی چھلانگ تو نہیں ماروں کی پہال ہے۔''اس کا لہجہ سمج تھا۔ '' ارےآ جا تیں پلیز'' و ہورآمسکرا ہٹ دیا کر ہٹا تھا سامنے ہے۔ "عماره تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔" اس نے وہیں سے ہا تک لگائی۔ " كون ہے؟"اس نے پلن كى كھڑكى سے جھانكا تھاتو اسے سامنے و يكھا اسے انداز و تھا وہ اس ونت يهال كيول آني ہے۔ " تم ان کو بھاؤ میں کام حتم کر کے آئی ہوں۔" " كونى ضرورت كيس بيض بيضي بات كرنے آئى مول " و و خودسيدهى سيدهى كن كى طرف آ 'یو چھنا جا ہتی ہوں کہ مجھ سے س چیز کا بدلد لیا ہے تم نے ۔'' دو تا ہستہ بات کروہ یہاں کسی کوئیں معلوم -'' " د منبیل معلوم تو میں بنا دیتی ہوں تاتم کیوں فکر کرتی ہو بتم تو اپنی فکریں دوسروں پیرلا د کرچین کی نیند سونی مور پھر چاہے میں وکی ولیل مویا رہے مہیں کیا پرواہ کی جارہ۔ " يكى سننے سے بينا جائى مى، مرجونصيب مارا يتيا كررہا موتا ہے اس سے بينا شايدمشكل ہے، برحال اگرتم بید کر آرام سے بات بیس کرسٹیں تو محقرس لوکہ میں تمہارا احسان بیس لیا جا ہی اور "احسان تبين لينا جائتي كيول مين تم سے كوئى بهته لے رى تھى كوئى جرماند مقرر كيا تھا كوئى تيكي لگايا تماتم پر یا چربید کہا تھا کہا تی سکری میں سے چوتھائی حصہ بچھے دیتا۔ وہ پوری طرح سے بحری ہوئی تھی۔ و و کھوا گرتم کوئی بہتہ لیتی جر مانہ مقرر کرتیں تو احسان بیس ہوتا وہ ،احسان تو فری میں کیا جاتا ہے

187 مولای 2014

قصہ ہے مختصر کہ ہر کوئی نشان منزل کی تلاش میں سفر پر رواں دواں ہے اور کبیراحمہ نے شاید جس نشان منزل کی جاه میں راستے کا انتخاب کیا تھا، وہ راستہ بھی وہی تھا تو منزل بھی وہی اور نشان منزل بھی۔ كى صونى كا قول جُمْكًا تار باكرسته تب ك بارته جب تك مقصد كين ، جب مقصد بي ورسته مي

ا تھ تھنے کی طویل گفتگو کے بعد ایک کرولا بتیاں جلاتی بجماتی آئی بینی تھی وریانے میں تیزی ہے جن کے ساتھ گاڑی رکی ایک فوجوان اترا دوڑتا ہوا ہاتھ ہلاتا کبیر بھائی کے پاس آ کر کھے لگا اور سندھی میں بات کرنے لگا۔

"اوااته كلاك جوسفر جار كلاكن من طير تول آيو ورواعي تحيية ،جلدى تحيية " "ادا، آ تھ تھنے کاسٹر چار کھنٹوں میں کرنا ہے تو روا تلی مجر ہوجائے اور جلدی ہوجائے۔" "بالكل تعيية (موجائ)-" كارى اسارت مى ، كبير بمانى نے بس جار منت اس سے ماتھ نوجوان کا ڑی میں جا بیٹھا۔

" آٹھ تھنے کے سنر کو مختفر کرنے کے لئے تو جوان عی کو چنا میرے مالک نے۔" ''امرکلہ بات سنو، جو فیصلہ کیا ہے اس پر قائم رہنا،اصولوں کو یے نظر رکھنا مگر جہاں موت اور زعر کی کا سوال ہو وہاں یہ اصولوں کو بدل سلتی ہو وہ بھی دوسرے اچھے اصولوں ہے، اپنی حقاظت کرنا اور خیال ر کھنا، بچھے جب جب یا دکروتو مجھنا تمہارا بھائی تمہیں یا در تھے ہوئے ہے، تمہیں بھی تہیں بھلاؤں گا،تم تو میری زینب موکلتوم ہو، جوریر میہ ہو، تم تو میری بیٹی ہومیری جمن ہو، تمہارے کئے بہت دعا کروں گاتم بھی کرنا، کہ بچھے میری منزل موت سے پہلے ل جائے۔

" كبير بماني!" وه رود يخ كوهي وتحميه كي سكت نه ي

W

W

W

''اللہ نے بھی تمہیں تنہائیس کیا وہ تمہیں بھی تنہائیس کرے گا، اس بل سے گزروتو خود کئی کا نہ سوچنا، ان رستوں سے گزروتورونا مت، زندگی ستی نہیں ہے اسے سنوارنا، دکھ میں ہنستا، مسکرا ہے ہو آباد رکھا، بہت تھیجتیں ہولئیں نا جواتے عرصے میں نہ لیں موآج کر دیں۔ " پہلی بارسر پہ ہاتھ رکھا تھیتھیایا، وہ ان سے لگ کررووی، جیب کرایا ایک موری وی۔

"امر کلے تہاری تھڑی میرے یاس میں ہے، وہ علی کو ہرکے ہاتھ لگی ہوگی کیونکہ وہاں سے نگلنے کے بعد وی جارے بیچھے آیا ہوگا جاری تاش میں، مروه ایانتوں میں خیانت کرنے والانہیں ہے وہ جب بھی ملالوٹا وے گامنہیں میدوعدہ میں تم سے کرتا ہوں، مرید کھڑی کھول لینا اس میں تمہارے استعمال کی بھی جیزیں ہونگی اللہ کے حوالے، کیونکہ جارمنٹ جارمر تبہ کز رہے ہیں۔" آگھ د با کر کہا اور کیلی آٹلموں ہے

"امر گاڑی ال جائے کی اور تھ کانہ بھی ، مجروسہ رکھو۔" وواس کی تھکش کی وجہ مجھ رہے ہے۔ .'' بجھے آپ پر مجروسہ ہے کبیر بھائی۔''

« جمہوں الله پر بھرِوسہ رکھنا جا ہیے بچہ۔ " آخری بار سر تقبیتیایا ، اس بار وہ لیٹ کر روجی نہ سکی کہ انہوں نے آنکمول کی آنکمول میں روک دیا تھا۔

"بیزیاں مت ڈالوزی، بلکمریم جمہیں مریم پند ہے تا آج سے یکا کرلو، چلواللہ کے حوالے "

20/4 مرلاي 186

PAKSOCIETYI

W

FORPAKISTAN

" من آپ کو اکیلائیں چھوڑ سکتا اس وقت، سمجھیں پلیز ، کلی کے نکڑ پر پڑوسیوں کے کتے بندھے وع بين اور راست من آواره الرك چوكرى ماركر بينه بوت بين شام كے بعد يهال كوئى الركى اكيف الفیک ہے تو پھر اگر پروسیوں کا کہ جھ م ہوتا یا لڑکوں نے رستہ روکا تو آپ می میرو کی طرب ازتے ہوئے بی جائے گا۔"اس نے برے مرب سے الا اور آ کے برھ تی ، وہ وہیں رک کیا اور کی مل لي آ كے جاكر دولوں رستوں نے ل جانا تھا۔ وہ آکے برحی تو کیٹ پر بعد ما ہوا کی بری طرح سے بونا شروع ہو کیا تھا، تیز تیز مطلقے ہوئے وہ سے سے رکی کہ جند آوار والو کے می سراک پرتاش میل رہے تھے، اے دیکر کرشتر کہ بلاول کا شورا تھا الله كونكدوه سب الي يلي على كرم ك كا آدما حصد كور بوا بوا قا، دولوك ناتس بارے ية وكي "ربع محموطاوه محى بهت بكود علة بيل "الك سية والأموالركا الكود باكر بولا تما " والليس بنا ميس اوررستدوي -"ووقدر عدود على ا "در لیس کو بلوالوں گی۔" اس نے ہی سے سل ون لكالا قا۔ اور مهنگا موبائل تو كيش مى موكا، اس في مضوفى سے برس قام ليا، آج عى سلرى لى تقى اورسيدى الرسے دو يمان آل ي "تو محردير كس بات كار" مدمر بيالا ك قا كد بارى اورا فعالد تب تك تيز تيز بما كما مواد ومرى كل سي على كوبر بمآمد بوا فعالا كرك بنا كرده مجلا كليا موا امرت " ہٹا دُسارا گندرے ہے، کیل مرقبہ پولیس سے فی محصر قربار فی جاد کے کیا۔"وہ امرت کولے ا رکن ہے باہر آیا، اُڑکا بھی پولیس کے درے مجھے ہٹا تھا۔ آگے جل کر مین روڈ پر در مشرق کہا تھا، بھی میں کشن رکھ کروہ ایک طرف بیٹے کہا، امرت کوئی الحال "اب بيرمت كيدكا كه بيرو كا طرح بيني كيا الى تعريف سننه كي عادت عن فين جير " وه اس كا " بھے کوئی شوق نیس ہے کی اور اللہ کر اللہ کرنے کا مید الله عمار سے من مجمع کا اس فے اب أن بيك كو يكرركها تماز وريه "مريتاد يج كا بكها حماس محى دلاسي كا" 20/4 Ja 189

بغير ك عُرض كداكرة احسان كدمن جانى مو-" مماره برتن دحوت موئ آرام سے بات كرتى رىي\_ ' یے غرضی کی بات کرتے ہوئے کہاتم اس کے معنی جائتی ہوعمارہ اگر جانتی ہوتو تمہیں یہ ہوگا کہ ب فرضی کا تعلق کس سے ہوتا ہے، کسی ایسے سے اسی دوست ہے۔ " وہ چھ تعندی بردی تھی ، درواز ہے یے باہر گوہر بالکل خاموش کھڑاان کی تفتکو کی زیر زیر جھنے کی کوشش کر رہا تھا، بلکہ زیر زیر تو سمجھ آ رہیں بوسب س میں۔ "مگر ہارے درمیان ایبا کوئی رشتہ نہ بھی رہا، نہ بھی رہ سکتا ہے، نہ رہے گا تو پھریہ جھاکثی بیرمنت کوں جمہیں کو ب ضرورت را ی ہے میرے گئے پر بیٹان ہونے کی۔ ''بہت بڑی علظی کی ہے میں نے عمارہ اوراس علظی کواب مجھے بھی بھگتنا ہے۔'' " تو چر بہال کیول آئی ہو۔" وہ ممل طور پر یے حسی اور بدتمیزی سے پیش آ رہی تھی،خودا ہے بھی ایے روبہ پر بعد میں جیران ہونا تھا جو ہمیشہ وہ ہوتی تھی مگر بہتری کے امکانات پھر بھی وہند لے تھے۔ " آئندہ بیلطی میں کروان کی میہ بے عزنی یا درہے کی محارہ۔" " كُدُلك \_" وه تيزى سے مكن سے تكل كى اوراس كے يہيے كو برآيا تھا۔ "امرت بات بن ليل بليز، بليز دومنك " وه درواز م كرا من آ كمر ا موا "سائے سے بیس کوہر پلیز، بیکیا طریقہ ہے آپ لوگوں کا کوئی گھرے تکا آ ہو اور کوئی راست روک لیناہے۔" "ویکھیں آپ اسکی جیس ہوائیں گی اس وقت، آپ چلیں میں تھوڑی دیر میں آپ کا چوا ووں گا ' کو برآب ایک تمیز دا را نسان بین میں نیس جائی میں کھے کہوں آپ کو پلیز آپ ماسط سے بھی "آب ایے کیے جاسکی ہیں امرت مارے کرے بغیر کھے کھائے بینے، ناراض مور، من بین حانے دوں گا آپ کو، پلیز اعرچیس ' '' دیکھیں بہت کچھ کھالیا آپ کی عمارہ ہے پلیز اب جانے دیں آپ ایسے ورتوں کا زستہ (وکتے موے ذراا چھے بیس لگ رہے، بہت شریف آدمی جھتی ہوں میں آپ کو۔" " تھیک ہے، میں آپ کوچھوڑ دیتا ہوں چر۔" وہ سامنے سے ہٹ کر ہاہر کی طرف مڑا۔ "بهت شوق مے لڑ كيوں كو كمر چھوڑنے كا آپ كور" ''بالکل بھی شوق نیس ہے، تمرآب میرے لئے قابل احرّ ام ہیں، عمارہ کی کڑن ہیں۔'' '' جب وہ کوئی رشتہ رکھنے کے لئے تیار میں تو آپ کیوں ملکان ہورہے ہیں اب پلیز کل میں مير ٢ يجي مت آيي كار" میں سے است میں ہے۔ "اے لوگوں کی پیچان نہیں خصوصاً استھ لوگوں کی۔" وہ اس کے پیچھے کی ہے۔ آرہا تھا۔ " چرتو آپ کو بھی جس ہوگی۔" "إل الياس بياس محص محمي ايك وهكوسلم محتى باورورامه جانا محرتا ورامد" "ووا تناغلط مجى المرآپ ميرے يتھے كوں آرہے ہيں۔"ووا يك منك كورك \_ مركزي 188 مولاي 2014

W

W

W

W

W

اسے کہال چھوڑتی ہے، گاڑی حیدر آباد کی صدود سے باہرتکل رعی می اور این کا دل دھک سے رو میا، کہاں سے گزرری می وہ وی بل ، اگروہ گاڑی سے نیچے پیدل چل ری ہوتی تو شاید پھرایک بار دوہ تمک و حالی سال پہلے وہ ای بل پر کھڑی خود شی کرری تھی اور تب بی اے کبیر بھائی طابقا جو بھا کر میتال کے بستر پر چھوڑ کر غائب ہو گیا پھر دوبارہ وہ جلد ہی اسے ملا اور پھر مختلف رستوں سے گزارتا ہواجنگل میں لے کیا اور پھر فائب ہو گیا، پھر علی کو پر ملا جو بہانے بہانے سے حال احوال پوچھنے آجاتا ادر بغرض تما مرفكر مندان سب كے لئے، مرزئركى اور بدلى اور آئ دُ حالى سال كے مقر سے وقفے کے بعد پھروہاں سے گزری می دل جاہاد ہیں اتر جائے اوراسیے کھر بھی جائے جہاں برسوں اس کاوجود ایک بوجھ کے سوا کچھ مذتھا، مروہ خود میں اتن ہمت جیس محسوں کریائی، پھر گاڑی بھی چاتی گئ، ایک قریبی چوٹے سے شہر کے اسٹاپ پر رک کئی ، وہ اتری کرایدادا کیا اور سڑک کی سیدھ میں چکتی گئی ، پھر وہاں آ رکی جہاں دوڑ کے ساتھ ساتھ غریب جو کیوں کی جعلی تھی اور جھکیوں کا ایک کمیہ سا سلسلہ تھا۔ سورج پوری شان سے جیک رہا تھا اور لوگ پسینہ پسینہ تھے، جنگیوں کے بعد کھینوں کا طویل سلسلہ تنا، یہاں یا تو شہر حتم ہوتا تھایا پھراس ہے آ مے پچھٹروع، وہ تھیک ایراز وہیس نگایائی تھی اور بیہ بھی ہیں کہ اسے کہاں جانا ہے، نداس کے ہاتھ میں ہے کوئی جیٹ تھی کہ ہر کس سے بنگہ نمبر، کھر نمبر یو چھتی رہتی، کی سے پچھ یو چھیا بھی ہیں ، بے دھڑک کی کے کمریس بھی ہیں مساحا ہی تھی عجیب مشکل تھی اور ارد كردكونى بل و يليف كل ،كونى نبر كيونكه اب تو كبير بماني كم جزانه طورير يطيأ في كاكوني خدمته ندتما. و وایک سائے میں تی کی بیٹھ کی اور دور تک دیکھنے گی۔ " بہلے سائس تو لے لوعا نشہ، زینب، جوہر ہیں۔" کبیر بھائی ہوتے تو بھی کہتے، وہ بے ساختہ مسکرا دی " میں اب ہر حالت میں خودائتی کروں گی ، ہیر حالت میں ،مر کے رہوں کی پھر ہو گائمہیں احباس " کوئی خاتون پیل نون پر بات کرتے ہوئے چلائی تھی وہ جمرانی سے ادھرا دھرد یکھنے لگی جیسے اپنی ساعتوں پر نك ہو، بيہ جملہ آيا خود كہا ہے يا سنا ہے چھلى لتني دير تك يقين بيس آنا تھا اگر خاتون پھرنہ چلاتيں ،اس بار وواسے دیکھنے میں کامیاب ہوگئ تھی کیونکہ وہ اس کے پیچھے کچھ فاصلے پر کمٹری تھی اور فون ٹابد بند ہو چکا تحاجیمی و وسل نون محور تی دھپ دھپ کرتی ہوئی تیج پراس کے ساتھ آئیمی تھی، وواس کا غصہ دیکی کر يرسنجل كريته كا-"تم كون مو؟" اس خاتون كو بالآخرا حساس موكيا كدكوني اور بحي يهال موجود ہے۔ مسافر ہوں۔ "مريم!"ا ہے كير بھائى كى بات يادا كى ،اس نام كو يكا كراو\_ " كَهَال جارى بوادركمال من آنى بو؟ "عورت كى دلچين كامحورتوبدلا\_ " نامعلوم مقام سے آری ہوں اور نامعلوم جگہ جارہی ہوں۔" "ياكل خائے سے بھاكى موكيا؟"

''اگرا چھے ماحول میں مات ہوئی تو دیکھیں گے، ویسے شکر ریدھ د کا۔'' '' مشکر نے کی بات نہیں اور بیمی نہیں کہوں گا کہ بیمیرافرض تھا، میں نے سنت ادا کر دی۔'' '' یا تیں بنانی خوب آتی ہیں۔'' وواتن دیز میں پہلی بارمسکرائی تھی۔ '' کچھتو بنانا آتا ہے درنہ لوگ جھے پرصرف بگاڑ کی ذمہ داری ڈالتے ہیں۔'' وہ بھی مسکرایا تھا۔ "امرت ممارہ کی طرف ہے میں معالی مانگ لوں؟" '' جہیں ،اس کی ضرورت جمیں ہے۔'' "تواے سوری کرنا ہوگا؟" "وه محالیل کرے گی۔" '' وہ کرے کی کیونکہا ہے کرنا جا ہے۔'' '' آپاہے بلکمیل کریں گے؟'' " وہ کئی کی بلیک میلنگ کا شکار ہونے والول میں سے بیس ہے و عظمی کوشلیم کرنے والوں میں ہے نہیں ہے، بیان کی رائے تھی، تراہے تنکیم کرنا جاہے کہ اس نے آپ سے بدتمیزی کی ہے۔ " کوہرک بہت افسوس تھا۔ "وہ جمیشہ کرتی ہے کو ہر، کوئی ٹی بات جس ہے، میں بی اس سے اچھی امیدیں لگا لیتی ہوں، علظی ' بيرچ ہے كەامرت آپ بہت انجي ہيں۔" "بدلے میں مجھے بھی تعریف کرنا ہو گی؟" " " نبيس ، كها نا مجھے تعريف سننے كى عادت جيس ہے۔" " بے قدر بے لوگوں کے ہاتھ جڑھے ہیں آپ ' وہ ہس دی۔ ''سارے لوگ بے قدرے میں ہوتے۔'' وہ یقینا امرکلہ کوسوچ رہاتھا۔ ''اوروہ لوگ یا رہمی بہت آتے ہیں جو بے قدرے بیل ہوتے۔'' "اوراچھے دوست رہ چکے ہوتے ہیں 🚅 "آب كالمحى كوئى دوست كويكات، "وه يونكاتمار "میری بھی کوئی دوست کھوئی ہے۔" میری پرزور دے کر کہا گیا، وہ بس پڑا تھا اس وضاحت پر۔ "مرى بحى كوكى دوست كھوكى ہے بحول بھيلوں ميں -" نقط ميرى يرزورو يكر بولا -"اجماہے" وہ اس کی طرح محل کرائی تھی۔ "اجماہے؟ کسی کا کھونا اجما ہوتا ہے کیا؟" ''' بنیں افسوں کرنا جا ہے۔'' دہ مسکر الی ، وہ دولوں ایک دفت میں افسو*س کر دے بتنے یہ* جائے بغیر كەدونول كى سوچ كامحورانىك تقابلكدا يكىمى\_ بقیرونت میں ٹا یک بدلنے کے لئے وہ جاب کے بارے میں ڈسکس کرتے رہے۔ گاڑی کن آشنا گلیوں چورا ہوں سے گزری تھی ، رہتے بھی آشنا تھے، وہ دیکمنا جا ہی تھی کہ بیرگاڑی مولاي 190 مولاي 2014 مولاي 190

W

W

W

P

W

W

ندا تھنا ہے، دو پہر کے اذبیت باک چار محنفے چا کیس منٹ کی طرح گزرے تھے ہوش تب آیا جب خالون كافون بحااوروه اسے اللہ حافظ كہتى موئى الم كرچل دى\_ اسے مجھنیں آیا کداگروہ بھی اٹھ کر چل دے تو جائے گی کہاں، کبیر بھائی کے ہوتے ہوئے کم از کم يدير يشاني تو ميس موتي مي تا\_ "تو چھوڑ آئے اسے اس کے گھر تک، جلدی فارغ ہو گئے۔" وہ رات دیں بجے تک لوٹا تھا جب اماں ابا کے کمریے کی بتی بندھی کویا وہ سو چکے تھے، واحدوہ برآ مدے میں رکھی کری پر جیٹی رسالہ تھا ہے جائيال كے رعی مى اس كے اتظار ميں۔ "بال آگيا ہوں، در تو ہو گئ ظاہر ہاس كا كر اتى دور جو ہے چروا پسى بر پر وفيسر خفورل كئے تھے الك كمنشدان كے ساتھ لگ كيا۔" " بوی کپ شپ ری ہو کی مجر تو۔" " بال ده جب بولتے میں تو چپ کہاں ہوتے ہیں۔" وہ کری تھنے کر بیٹے گیا۔ ''گھانا ہے تو دے دو۔' "مل امرت کی بات کر رسی ہوں، وہ مجی خور بولتی ہے تو بولتی رہتی ہے، ویسے کھانے کو بھی نہیں " وه جھے كيول كھانے كو يو يقعے كى اور بير مناسب تو تبيل رہے گا۔" "رات کے دفت وہ ڈنر پر کسی دوست کو گھر لے آئے اور وہ بھی میل ہو، کمال ہے رات کے وفت اجلى الرك كے ساتھ سفر كرنے ميں تو كوئى قباحت ميں ہے اسے اور ..... توب ب كد كر والوں كے سامنے کہیں ہو کی اتنی ہمت۔'' " ساتھ ملنے کو میں نے کہا تھا اس نے بیس مجوراً جانا پڑے اسے۔" " ہاں بھی تمیاری خد مات تو ہروفت جا ضرر ہتی ہیں خصوصاً لڑ کیوں کے لئے ۔" '' بہت بری لگ رہی ہواس انداز میں تفتگو کرتے ہوئے ، جینا حرام کردوگی اس پیچارے کا جس کی "ا چِما چر حمدِين تو بالكل فكر مند تبين مونا جا بيا-"اس كالبجه عددرد درطازية قار " جھے بس اس پھارے سے ہدردی ہے، ویسے کھانا ملے گایا؟" " ملے گا میں بہل دول کی ظاہر ہے تہارا اپنا گھرہے جب آؤجب جاؤ، سرے سے جاؤ بی بین یا اُونٹی ند، مرضی کے بالک ہو۔" وہ تیر برسانی مکن میں جلی گئی اور کھانا نکالنے لگی، کچن سے برتن منتخ کی آواز خاموشی میں کوئے رہی تھی۔ "استمل کے برتنوں کا بیافا کرہ ہے کہ یہ بیچارے ٹوشنے جیس چاہے جتنا پھڑے" "تمہارا پورا جیز اسٹیل کا بنا کیں مے ہوسکتا تو فرنچر بھی۔" وہ کف فولڈ کرکے ہاتھ دو کر جیٹا تھا جب وہ ثرے لے کر باہر آئی۔ " ببت بوجه مول تم ير ، البحى كما كريس لائ اور بار بار شادى كاذكركرت مو ، يرداشت نيس موري

'' ''تہیں یا کل خانے جاری ہوں۔'' اسے بھی سر پھوڑنے کے لئے کوئی پھر مل کمیا تھا۔ " كيول يا گل پن كے دور ہے پڑتے ہيں ، پھر آؤ كسى كوساتھ ہونا جا ہيے۔" وہ چپ ہو گئ اسال نفنول سوالات ہے کوفت ہور ہی تھی۔ '' گھرِ سے بھاگی ہو کیا۔'' وہ خاتون تعیش میں جالا لگ رہیں تعیس۔ " ال مرسے بھا كى بول \_" ووبنس بردى \_ "أب كيدرير يبليكى كوخودكى كي دهملى دروس ميس." ''ہاں، وہ میراشو ہرتھا، پراسے کوئی پر داہ بیس، اسے پیتہ ہے تا میں پر دل یوں خود کئی بیس کر اور گى، ريلنگ سے ويمنى بول تو خوف سا آتا ہے، لئى وفعہ موجا جہت سے چھلانگ لگالوں، مراتى مىن منیں یائی ، موجا متی خواری ہوگی ، لوگ جمع ہوجا میں گے، ہرکوئی عجیب طرح کی باقیں کرے گا ، پھر سطا عظم سے لنگ كرمر جاذب مجرسوچا روح مجنس مجنس كر فطلے كى، نه كونى آواز سنے كا نه بچانے آئے كا ڈراموں میں لوگوں کو بیمالی چڑھتے دیکھتی تو سالس اٹک جاتا تھا، پھرسوچا زہر کھالوں، اس میں الکافیہ ہے ہاسیل لے جائے گامیاں بے غیرت کا خرچہ ہوجائے گابدا، پیمی سوچامیاں کا پسل لے کر چیل ر کھ کر دیا دوں، پھر سوچا تا تن پکڑا جائے گا، بے لیم ہوجا تیں گے، کی طریقے سوچے۔ وہ سکرائے گا، مرنے کے کی طریقے ہیں اے خود پر ہلی آئی جو ابھی تک ودب کرمرنے کور نے وہ تی ری ۔ " بھی یائی میں ڈوب کرمرنے کا سوچا۔ 'خاتون ایکل پڑی۔ " بائيل بية موجاليل-"من محل منتى برى بول آپ كوكىيىم شور ب دے دى بول -" " کہتی تو ٹھیک ہو، امل میں مرنے کے لئے بھی بی جی ہمت جا ہے جوہم جیسوں میں میں انسان میں نہیں وہ تو عزر تیل صاحب کوشاباتی ہوجوا تنامشکل کام کر کیتے ہیں۔' "سنا ہے آخر میں خود اپنی روح بھی خود نکالے گا، سوچا میں بھی دیکھوں اور کبول کر لیس جالی ماحب آپ بھی چکولوجومدیوں سے چکھاتے آئے ہو۔ "وہ بڑے سرے سے کہتے ہوئے اس رہی گی جسے کوئی چڑکا چھوڑری ہو۔ وہ خود بھی بنس دی بھرا عرب جسے ایک ڈرنے جگہ لے لی۔ موت ، ذلت ، تکلیف ایک توموت اوپر سے ذلت بھی ڈیل ڈوز ۔ " كتب بي جس كا كام اى كوسانهي، بم بحى فرشتول كے كام اپنے ہاتھ ميں ليس كے تو او كور ايس مے تو مرور، سوچا ہے اب موت کا ارادہ بدل نول، بس اس بے غیرت کو بحر کائی ہوں زعر کی عداب کر کے دعی ہوتی ہے میری۔" "كيابراني بي آپ كي شوهريس؟" " خود برا مظلوم ہے بس ذرابذول ہے، ماں بین سے ڈرتا ہے، ماں اس کی جلاو ہے اور بین جیسے "أف اده-"وهزبان دبا كرره كي-مروه کبردنے روتی رہی بھوڑی ویریس وہ دونوں ایسے گفتگویس معروف تھیں جیسے کہیں جانا ہے عدا (192) مولاي 2014

W

والى بحى حالت أيس مع جوينات بوده والع مم كمانا زياده للى مدائى بيوى جوبهم بمى ند " بن ناشكري عورت بوكراس سے زيادہ بيل كول كا يہلے جائے بنالو۔ "و و ديوار سے كيك لكاكر کھڑا ہوگیا ،اس نے گرم یائی میں بی جینی کھو گئے ہوئے اسے کھورا تھا۔ " گاڑی کا انظار کرری مولئری ، وہ مجی اسٹاپ سے جارمیل دور۔" کوئی تیتر بیٹر جیسا رہیں جنبے والا آدى چيرى لنكاكرين يرا بيفاتها، جي وه بيجان بيس ياري مي مروه بلاشبه برويسر فنورتها\_ "میں تم سے رئیس بوچیوں کا کہ کمر ہے بھا کی ہو؟ اگر ہاں تو کیوں ریجی تبیں بوچیوں کا کہ کس کے گئے بھا کی ہو، شکل خاصی شریفانہ اور معصوبانہ ہے ، ریجی تبیس بوچھوں کا کہاں جاؤگی بلکہ۔ کوں گا کہ میر ہے ساتھ چلوگی؟'' وہ جیرانی ہے منہ بھاڑے اس بوڑھے تیتر بیٹر کودیمتی رہی۔ " كياد كيدرى مو باب كاعمر كامون ميرى بني مولى تو تمهارى عمر كى مولى الكيلار بها مول يوي مر گئی، بدعا ئیں دیتے دیتے اولا دکوئی مہیں ہے مناسب مجھوتو چلو جتنے دن روسکو کی رہ لیا۔'' " آپ کوکیے ہة کہ میرا کوئی گھر ایل ہے۔" "ایک آوارہ گرد نے کہا تھا جب دور پی پر اکیلے بیٹے یا رستے میں بے متعد شکتے کمی گھڑی ا خيائے تعميلا همينتي معصوم يا بري آنگهول والي اداس لاكي كو يريشان و يكينا توبيد مت يو چينا كه كمرس بھا گی ہو، یہ بھی ٹین کہنا کہ کہاں جانا ہے، بس گھرلے آنا اگر وہ اعتبار کر سکے تو ،اب اگرتم اعتبار کرسکو تو " ينبس بتايا كداس كے ياس اگر رہے كوكوئى جكدند موئى تو نا جائے موئے محى إسے ساتھ چلنا یڑے گا کیونکہ پھراس کے پاس کوئی اور آپٹن جیس ہوگا، سوچ رہا ہوں اچھاہے میری بی جیس ہے، ورند میں آج بہت دور بیشارور ہا ہوتا۔'' پروفیسر نے سرے ہیٹ اٹار کر ہاتھ میں پکڑا اور آسان کی طرف سر " آپ یقینا ملمان ہو گئے؟ (لگ تواگریزرے ہیں)۔" "الله كاشكر ہے میں مسلمان ہو، تم كون ہو؟" ''میرا کوئی نہ جب میں ہے۔'' '' بنین وه بھی نہیں، مانتی ہوں کہ کوئی اس نظام کو چلا رہا ہے آپ بی آپ ارادے نہیں بنتے ، آپ ى آب كيميس موتا-" زور کر مین جو؟ ' وہ یقین سے کہنے لگے۔ '' کیے کہ سکتے ہں آپ؟'' ''اتی غیر نقینی اور کشکش آہیں میں دیکھی ہے۔'' " ہاں جیسے مسلمان تو بہت ہیں آج کے اور بڑے تی و قا دار ہیں ، نہ ہوں مگر مانے تو ہیں۔" " خالی مانے سے پھیلیں ہوتا جانے ہے ہوتا ہے۔" وہ بے ساختہ کہدگا۔ 20/4 مركت 195

من تم سے محر من كيا بيٹے مو بيٹے تى ملا بول ديا۔" '' تھر میں جب سے بیٹھا ہوں سوئ رہا ہوں ہم دونوں ایک جھٹ کے بیچ ہیں رہ سکیس سے ا " ہاں مجھے یہ ہے بتانے کی ضرورت مجیل ہے۔" " كماناتس كماياتو كمالواس كے بعد ہم بجيد كى ہے بات كريں محے في الحال ميں تمہارا اوراينا كمانا خراب كرنانيس جابتا-' إسے اعداز وقعال نے كھانائيس كھايا ہوگا، وہ پليٹ میں اپنے لئے دال موال نکال کرکری دور بٹا کر بیٹھ تی اس سے بہت فاصلے پر جس پر کو ہر کی اسی چھوٹ گئے۔ "وانت كيول نكال ربيه يو" وه كهتي رخ مور كربين كي "میری مرضی میرا کھرہے، دانت نکالوں یا بندر کھوں۔" وہ مزے سے کھانا کھانے لگااور ساتھ ہے د يوانه تما من ..... د يوانه ..... بينه جارا میں نے سیدھانا۔ "ميتم كب سے آواره كانے كانے كيے ہو۔"وه توكے سے باز بيس آئي تمي۔ " كُانا يجاره آواره تيل جونا يار" مجمعی تو تم کویاو آئیں گی وہ بہاریں وہ ساں آیا جھکے جھکے بادلوں کے شیح لے تھے ہم تم جہاں ، جہاں ! '' محلے والوں کوا ٹھاؤ کے کیا سارے جمع ہوجا میں گے جوتمہارے اس من سے نا واقف ہیں '' ''اچھاہے نا مغت کی تغریج مل جائے کی محلے والوں کو۔'' " بہت خوب امال اہا اٹھ گئے تو تمہاری بھی تفریح ہوجائے گی وہ بھی مغت میں۔" "بہت شریف لوگ ہیں میرے ماں باپ بڑے سادہ۔" " ان جب بينا آواره بوگانو مال باپ كوشريف بنيا ي پرتا ہے۔" " تمبارا مطلب ہے وہ پیرائی شریف میں جس ؟" وہ کھانا کھا چکا تھااب الکلیاں جائے رہا تھا۔ " مِن بِنَهُ مِدِ كَبِهِ مِهِ وَال اللَّهِي مَنْ مَن شَايد -" وه است الكليان جا في و كي ربولي \_ " تھيك مي جيسي بتي ہے،الكليا إن جا شاسنت ہے۔" "سارى منتن بورى كرنا تمام فرايض كوچهوژكر\_" و بخیا جن بول بی بی- و و برتن سمیت کر لے جانے لگا۔ "دے دوش لے جالی ہوں۔"وہ اس می " والمال رہے دوا تناتو میں خود کرسکتا ہوں، بلکہ جائے کا ایک کپ بھی بنا سکتا ہوں، تم اگر بینا جا ہوا ود کوئی ضرورت جیس ہے بہت ہی اور چینی منائح کرتے ہواور دودھ تو بہادیے ہو، میں خود بنادیا مول ۔ ووائے برتن کے کر پٹن میں آئی اور جائے کے لئے یائی رکھا۔ " تتمهاری بچت والی چاہئے بھی چائے کم کرم پانی زیاد وہلتی ہے۔"

حَنْدًا 194 مِولاي 2014

W

W

W

W

W

سارےمسلمان۔" "ئىم خود بھى عجيب ہواڑ كى۔" «محرِّمسلمان تونہیں ۔'' " كيا مواشريف تو مونا ، ية بع عجيب انسان خاص شريف موت بين مجروب كالل ، كغلدوه "دجمہيں كوئى وحوكا باز مكارآدى جائے كيا۔" وہ دونوں ملتے چلتے استاب كتريب آ مح تے سواری بہال بھی ل ری تھی جیس عجیب اور شریف والی بات دل کو تھی تھی۔ "كوئى ايها ب جوآپ كى خاطر كريم مى كر لے اور آپ اے دك پدد كا دستے آئيں جيے كوئى مظلوم ظالم كوستا ہے وسمجونيں آيا كه امل قسور واركون موسكا ہے، وہ جوظلم كرتا ہے، وہ جوظلم سبتا ہے۔" " تم كهنا كيا جائية بوكمي ظالم مظلوم كا قصه لے بيٹھے ہو، كيونكه تمهارے پائس آئے دن كولي انوكما قصه یکی کہانی تو ضرور ہوئی ہے۔" "مرے یاس بالکل ایک میل ی کیانی ہے، وہ حمہاری کزن-" "ادواد مير قصه ہے۔" وہ كب كے كر شندى سالس بحر كررہ كئى۔ '' توابتم طرف داری کرد گے اس کی ، ظاہر ہے کچھ دفت کی محبت کا اثر تو مسر در ہوتا ہے۔'' " اگرتم تھوڑي دير چپ ره كرميري بات بن لوعماره توبيہ يقيبتا تمهارا جھ پراحسان عي ہوگا كونكه تم میں سننے کا منبط بہت کم رہاہے۔ " إلى جهيم من تو كوني خو في تبين جلوتم عن منهي منبط يرداشت والي-" ''تی الحال میں ہاری بات جیس کررہاءاس کے لئے ہمارے باس وقت ہے تی الحال جو ضروری ہے وه بات كرول كا-" "ا جِما تُميك بي كروبات مربوكي بقيناً طوبل اور نضول لا جك\_" " طویل مفرور ہے مرفضول میں او بات میہ ہے کہ وہ بیجاری ہمیشہ تمہاری منتی رہی اور تم مہتی رہی ، تمہارارورواس کے ساتھ بہت برار ہا بغیر سی وجہ کہ۔'' "اس کی مجہے۔"اس نے بات کائی۔ ''اوروہ بیہ ہے کہ ممارہ وولڑ کی تمہاری خالہ زاد ہے ادر تمہیں اپنی تکی ماں اور خالہ سے نفر ت ہے بمر آ اس میں اس کا کیا قعور ہے، دیکھوکوئی بھی جان ہو جو کر کسی سے مذرشتہ جوڑتا ہے مذمر منی سے والدین چنا ہے، اگرانسان کی مرضی ہو ہی جاتی تو ہر کوئی کیا عی معیار چنتا ، کوئی غریب کے کمریدا شہوتا نہ کوئی جواری شرافی کے کمر پیدا ہوتا ، وہ تمہاری کرن ہے وہ خود اپنی مال تافی یا خالد کو چھوزیا دہ پیند جیس کرتی ہو كى مراس نے اس كے بدلے تمارے ساتھ بھى برائيس كيا، اس سب كابدلة تم سے بيس ليا، بلدان سے مجمی میں لیاجن ہے لینا جائے تھا۔" " میک ہے ہوگی تہاری گفتگو حم " ووز ہر بر کری نظروں سے اسے و معنے لی می -"انجي تبين ہوئي۔" مرابع 197 مولاني 2014

" "تم یا نکل فنها جیسی یا تیس کرری مولزگی کمی عمر ش اس کی شاگر دی ش تونیس ر بین \_" "میں کی فنکار کوئیں جائی۔" " مرمیں جانتا ہوں، سالوں سے باری ہے اس کے ساتھ، جلوگ تو ملواؤں گا۔" '' مجیمےآب کسی عجب تخص سے کیل ملتا۔'' "اور جھے سے ل سیں ۔ "بروفیسر حفور تو جوانوں کی ملرح فہنیہ مارکر ہنے تو وہ حیب ہوگئی۔ ''میراکوئی گھرنیں ہے۔'' وہ کٹھڑی سینے سے لگائے بیٹی تھی۔ '' اِنجِعی بات ہے، جن کا کوئی گھر نہیں ان کی یوری دنیا ہے۔'' وہ ہیں۔ پہن کر چیٹری تھما کرا تھا۔ ''رکیں، آپ کے گھر کے علاوہ فی الحال میری کوئی بناہ گاہ نیں گر پچھ عرصے تک جب تک کوئی اور بندوبست مين موتاب وه ما جاراتي مي مجورا كوني اور جاره مي مين تا-" كننے كمر بدلوكى اڑكى سكھ چين مام كى كوئى چيز ہے تمهارے ياس؟" ''آپ کو کسے معلوم کہ بہت سے کمر بدل چی ہول۔'' "اینے ی مذہب کل کمائے ماختہ" "آب كمنه ي كل الكام كا؟" " جین کلتا حالاتکہ کوشش بوی کرتا ہوں، کے پر زعر کی چل رعی ہے، مگر اس کمی کے منہ سے بچ ے کولی عجیب آدی۔ ''ملواسکی ہو۔''وہ چلتے حلتے رکے۔ '' ''نہیں ملواسکتی ، وہ بہت دور چلے مسئے ہیں۔'' " و تنہیل دوسرے ملک " ''کون سے ملک؟''م وضِر حدسے زیادہ دجی لے رہا تھا۔ " وه طیبه کهتے ہیں سعودی عرب-'' دہ بھی تو دوسری دنیا ہے اس زمین کے خطے ہر۔'' " كول وبال كونى جنت دوزخ بهي ہے كيا؟" بيد بات اس نے قداق ميں كي سي ''وہال جنت ضرور ہے، جنت الریاض۔'' ''اجھااوردوزخ کیاںہے؟'' "ووجم ہیں، چلتے بھرتے دوزخ، جو جنت ریاض میں جا کہ ذراانیان بنتے ہیں بھروہاں سے نکلتے میں تواثر ضالع ہوجاتا ہے اور محردوزح کے آتار نمایا ب مونے لکتے ہیں۔ "عجیب انسان ایک اور عجیب انسان میری زعر کی میں مرکونی عجیب انسان آیا ہے اور اتفاق سے

مولای 2014 مولای 2014 محمد الشام 196

W

W

"كل سنڈے ہے بكل ميں اس سے بات كروں كى " وہ دل بنى دل ميں بہت شرمندہ ہوئى تقى مر تی ہر کے سامنے خود کو نارل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ''عمَاره بھی انسان دوست ہو کرسوچ لیا کر ویار'' "ساتھ رہ کرانیانیت تو ساری تم نے لے لی ، شن تو تام کی انسان رہ گئی ہوں، رہی دوئی تو وہ مجھے و کے بیے کہ جھے اس کی اتن کوششوں کا پندی میں تھا ورنہ میں اسے پہلے سے روک کیتی ،اس نے ''میرانھی بھی خیال ہے ممارہ ، تمرا سے خونی رشتوں کی پر داہ ہے، جا ہے دشتے جیسے تھی ہوں۔'' " بجھے پہتہ ہے وہ بہت انگی ہے اور بیانجی کہ میں بہت بری ہون۔ " بجھے پتہ ہے بیسبتم نے جان بوجھ کر کیا ہے کونکہ تم حد درجہ خود غرض اور بدمميز ہو جمارہ ممہيں كى كى يرواه بيں ہے۔ "اسے اتنا كھ كہنے كے بعد اس كارى اليكن و كھ كر جرت اور د كھ ہوا تھا۔ '' تمہارے کیلچر کا بہت شکر رہ علی کو ہرصاحب اور خاص اعز ازات کا بھی جن سے انھی تم نے مجھے نوازا ہے۔'' وہ افسوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا جب وہ بڑے مطمئن انداز میں اپنے کمرے کی طرف چل دی اور کھڑا ک سے دروازہ بند کردیا ساتھ بی بند ہو گئے۔ وہ وہیں کا وہیں بیٹھارہ کیا جائے کا آدھا کی لئے جواب یائی میں تبدیل ہو چکا تھا،اس نے تفندی جائے کا ایک کروا کھونٹ این اعدا تارا اور بدمر کی سے منہ بنایا۔ فنكار كى زعر كى اب اتنى بهى رائر كال تبيل تهى ،اس وريانے ميں اس نے زعر كى تكمار نے كا فيمله كرايا تھا، بس اتنا تھا کہ اسے چند کھنٹے جواس کھر بیں جاگ کر گزارنے تھے انہیں کچھ تو بامقصد بنانا تھا، یا پھر ا کھی وفت گزاری کا کوئی بہانہ جا ہے تھا سواس نے اپنے وفت کو ذرا آسان بنانے کے لئے ایک سکہ ہوا میں اچھالاجس سے ٹاس کیا کہ پہلے کیا کام کرنا ہے، او کے پہلے تہدخانے کی صفائی کے حق میں ووٹ لکلا جہاں جانے سے اس کی جان جانی می مراصول تھا سو چھے جیس بٹنا تھا، اس نے بڑی می ٹارچ کی اور چیزی تھمانی آہتہ آہتہ تہد فانے کی میر صیال از تا ہوا کیا جہاں کچھ وفت عل موت کے سائے نے اے ڈرائے رکھا تھا۔ سب سے پہلے تہدخانے کے جالے اتارے، چیزوں کا کباڑا کیے طرف پھینکا ایک خالی کونے میں مجھ دیر سستایا بھر خانوں ہے لڑ کھڑا کر کرتا ہوا رسالوں کا بنڈل ہاتھ میں لیااور سیڑھیاں چڑھتا ہوااو پرآ کیا ، تہدخانے میں اتن مخبائش رکھی کئی کہ کوئی بھی بے کاراور نضول چیزوں کا کچھاسٹاک ہو سکے اب ڈمیر سارے رسالے تنے جودو پہر کے بعد وہ کھول کہ بیٹے ہوئے تنے فیصلہ بیہوا کہ روز ایک کھر کے سی ایک کونے کی صفائی ستمرانی ہو کی ادرایک رسالہ پڑھا جائے گا، باتی کا بچ کا وفت نماز وں، تلاوت کے لئے

من ميرانيس خيال كداس وفت جمع سے زيادہ كوئى صبر والا ہو گا۔ "وہ اس كى بات پر جميكى مكر اس '' پہلی بارصر کیا ہے تاہمی ایسا لگ رہاہے، جب عادت پڑ جائے تو مبر میٹھامشروب بن جاتا ہے۔ بس يبلے پهل انسان كاماضم جب تك برداشت كر سكے، خبراواس سے آگے برصتے ہيں،اسے پند جا كر تم جاب لیس ہو،تواس نے کوشش کرنا شروع کر دی۔'' " كوئى احسان جيس كيا صرف بات عى توكى بوكى نا\_"

W

W

W

'' نہیں عمارہ بات کرنا بھی بہت مشکل ہے کسی کے لئے '' '' ہم کسی کے لئے دعا تو کرتے ہیں مگر کوشش کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ کوشش دعا کی مملی تغییرے اور حمل تو ظاہر ہے مشکل ہے، مرکوشش بھی جاعداد حم کی۔"

''تم نے بھی موجا کہ دعاؤں سے بی بہت کچھ کیوں ل جا تا ہے،اس کئے کیمل کا فقدان ہوتا ہے الله كوية ب كين كين م اين لي بحي مل مين كري كالحك جاتي كي بارجاتين كاور جب ا ہارجا میں گے تو ہماری دعا کام کرے گی۔"

"خَرْلُو بات كُوشْش كى بورى ب تائو و الله شملة ملة برآمد ، من آكر بينه مك ،كرى ستون ك مہارے نکا کر پر آمدے کی چوکھٹ سے ہوا نگرا کر اگر اگر چرے کوفرحت بخش رہی تھی ،اس نے ذرا کھے کو الم تكهين مونديل -

" پھر پہتے ہے کیا ہوا؟ اس نے دعا ی نہیں کی کام کر دکھایا، اس نے ایک ایسے پر ہے کا کام سرون کروایا جوسالوں سے بند تھا جس کے نے سرے شروع ہونے کی دور دور تک کوئی امید نہ تھی، اس کے کئے ایک مضبوط تیم درک جا ہے تھا، تکراس نے ایسا شیٹرول بنایا کہ دو تین لوگ کور کرسلیں ، مچر دو بندون کا کام بانت کرخود کے لیا اور ایک ورکر کی جگہ نکالی صرف تمہارے لئے ، اِس پوزیش میں کہ بورڈ والے حمہیں رجیکٹ نہ کرسکیں اور دوسال تک تم آرام ہے رہ سکو، پھر اگر تمہیں کہیں اور جاب ل جائے تو تم چھوڑ کر جاستی ہو، کیونکہ پورڈ میں کام کے تجربے کی بنیاد پر تمہیں اس سے زیادہ بہتر جاب بھی ہل سکتی ہے اور لک بائے چالس، تم چاہوتو وہیں آئی بنیاد مضبوط کرسکتی ہوا چھا کام دکھا کہ سینئر تی کی بنیاد پر تمہاری ر فی ہوستی ہے تعلیمی و کری و تمہارے مان ہے ہی، یہ می سے چی کی ساری بلائک، مرس علی و پہلے انڈے پر بی فلاپ ہو گیا، جوموچہا تھاان انٹروں سے مرغیاں ہوجی مرغیاں پڑھ کرجیسیں بنیں کی 🕏 🎖 اس طرح سلسلہ ہے گا اور تی جیل ایک اغرے سے بڑا آدی بن جائے گا، تو امرت بیچاری کے ساتھ پی ہوا کہتم پہلے دن بی لات مارکر تعنی ، مگر میں میرسون رہا ہوں اس بلان کے خراب ہونے کا د کا تو اسے ہو گا، دوسرا د کھتم ارے روپے کا تنیسرا د کھائی امید ٹوٹے کا جو ہر باروہ وابستہ کر لیتی ہے تم سب سے زیا دو د کھاسے تب ہو گا جب اسے بورڈ والوں کے سامنے جواب دو بنتا پڑے گا اور جھے اس لئے د کھ سب سے زیادہ ہے ڈیرکہ کی الحال اس سب کی ذمہ دارتم ہو، اس کے سامنے میں کس قدر شرمندہ ہوا موں تمہیں کمانتاؤں۔''

> "مم كيول شرمنده مو كر مين اس معانى ما تك لوس كى" " ضرور ما نَکْنا گرایے دوسرے <u>نصلے پر بھی غور کرو۔</u>"

مرابع 198 مرابع 2014

مرخالی تلاوت نہ کی، روح کی بے چنی ہر طرح سے عروج پر بھی، جو تحص انسانوں سے کٹا ہوا ہو

مخصوص کیا ، کتنے ون ہوئے کہ بیج سے ناطر توٹ کیا تھا ، ترجمہ وتفییر تو دور کی یات۔

W

W

W

C

" خلاف حراج تو انسان مرووری محی کرتا ہے، کام کام ہوتا ہے اور وہ کام بی کیا جو مشکل نہ ہو، ہی اگر عماره به جاب كركتي تواجها تما ممر جمع بحي اكرال جائے تو تنبيت باس عدالات بدلين مح بين محرستجل ضرورجا تعی ہے۔' " تُعَكِّ ہے کو ہرآ ب کل آ جائے گا جھے بہت فوتی ہوگی اگر آپ کو یہ سیٹ لی ہے تو۔" "اور جھے اس نے زیادہ خوتی ہوگی اگر جھے آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملاق میں کل آ جاؤں " الى ضرور آئے گا۔" اس كى مشكل جيسے كھر آسان موئى تھى، مرووسرى طرف عمار متنى جومشكل ميں پڑگئي گي۔ وہ صبح صبح تیار ہو کر کرے سے باہر لکلاتو ابا نکل سے سے الان ناشتہ کردیں کس اور عمارہ بھی اے د يلمة على الحد كمرى مولى \_ " تم کہیں جارے ہوتو جھے بھی رستے میں چھوڑ ویٹا۔" '' کہاں جارہی ہوتم پھر نہیں انٹرویو دینے''' ووتبيس من بورو جاري جول-" "انہوں نے بلایا ہے کیا بیٹایے" امال فورا بول پڑیں۔ " کی امال تقریباً بات فائل می جس میں نے ٹائم مانکا تھا، آج سوچ رہی ہوں جوا مُنگ ہوجائے تو ''ارے بیٹا بہت اچھی بات ہے جلدی جاؤ شاباش کمال کرتی ہو وقت مانگا تھا، جاؤ محوہرا سے چھوڑ و حکر میں بتاؤ کہ تم میچ میچ سخ سنور کر کہاں جارہے ہو؟" "كبيس انثروبورينا موكاش نے "اس كى بجائے مماره بولى \_ وہ ٹائی کی ناٹ لگانا ہوا عجیب نظروں سے محورتا دروازے سے بائیک باہر تکالنے لگا، وہ دوڑ کر بالنيك يربينه تناب "ارادے کیے بدلے؟" وہ بائیک اسارٹ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ "احساس ہو گیا کہ ایسا جیس کرنا جا ہے تھا، لوگ تو اپنی ضرورتوں کے لئے حردوریاں کرتے ہیں مجھے تو اچھی بھلی جاب ل ری تھی۔'' ''حیب کرِنون نتی ہودومروں کے۔'' بائیک کل سے باہرتکل تھی ،عمارہ نے دو پیشسنبال لیا۔ " كيول تم لني مع حيب حيب كرباتين كرف كيه وكيا-"الناسوال كمرا موكيا-" بجھے چھینے کی کیا ضرورت ہے، میں سب کے سامنے کر سکتا ہوں۔" "امال ابا كے سامنے بھي؟" " ہاں سب کے سامنے میرے ول میں کوئی چور تعوز اس ہے۔" '' تو جب تم نے حیب کر ہات کی تیں کی تو میں سنوں کی کیے۔''

ملائے کا جھنجھیٹ نہ عمادت کا ذول نہ زئرہ رہنے کا متوق ، بس موت مویت سرف موت اور زندگی ہے پیزاری پھر وہ محض ماضی کا جاہے جتنا بھی بڑا ادیب مفکر، دانشور و فنکار تجزیبہ نگار اور زرخیز رہ چکا ہو، وہ اس صورتحال میں ایک عجوبہ یا تو پھرا بیک خالی خونی ڈبہ بن کررہ جائے گا اور پھر جب و ماغ خانی خولی ڈپ بن جائے تو سوجس آئی مرضی سے تسلط جمائی ہیں جن میں سے آدھے سے زیادہ کارکردگی تو شیطان کی ہوتی ہے یا پھر نفس کی۔

اسے میں بندہ یا تو زعر کی می غرق ہوجاتا ہے یا تو زعر کی میں رہتے ہوئے بھی اس سے کوسوں بوار کی ایک تکتے پر جب نہ شیطان کی چلتی ہے نہ نس کی پھر بھی بگاڑ کی ایک اور صورتحال ہوتی ہے جس ے انبان بے کارکہلاتا ہے۔

ادر بے کار انسان یا تو لوگوں کے سمارے ڈھونٹر تا رہے گا سماروں پر جیتا رہے گا اور خود کو بھی نگاہے كرے كا خود سے واسطه لوكوں كو بھى ،سو ذكار كى مينوں سالوں سے بے كار بيشا تاش بى كميانا رہا شايد ایے ساتھاہے دور دوسروں کے ہے دیکھیار ہااور کھیل حتم ہونے کا انتظار کرتا رہا جب جیت کے جالس نظرتیں آئے ،اس وقت کری پر بیٹھا ٹا تک پرٹا یک جمائے گہری سوچ میں کم فزکار خود پیرس کھا رہا تھا اور مینوں ونوں ہفتوں کا حساب جو وہ کررہا تمااور کن رہا تمااس نے کیا کھویا کیا پایا اس کشکش میں تو اسے لگ رہا تھا اس نے خود کو کھو دیا ہے۔

فنكارتو درحقیقت آئه ماه وس دن قبل عى مرچكا تماجي دن مملى باراس في موت كاسوال كيا تمااور چلتی ٹرین کے ایک مسافر ساتھی جس کی آئیسیں جلتی جھتی تھیں جس نے اسے آٹھے مہینے کاوقت جانے کیا سوج کر بتایا تھا اہمی بیراز راز تھا، اہمی بیر تھی جمنی باتی تھی مرتب ہے نزکاری رائیگانی میں ہرایک دن اضافه کرتا رہا، حالا نکرزیم کی بٹارتیں تو یب مجمی ملتی رہیں، اجبی محص، پروفیسر عنور، قائم مقام شغرادہ، على كو ہراورساري اللي حيلي واستانيس روشن تحيس\_

ایک فنکار کی رورح عی پھڑ پھڑ اتی تھی اور پھڑ پھڑ اکر بچھ جاتی تھی اوراس نے روشنی کے کولے پر باته جور كاليا تما، روتى بهتى تو باته بمي جليا تما، را كها زني نها زني دموال ضرورا زيا تما\_

" ہیلوا مرت بات کر دی ہیں ،اچھاان کی ای ، تی میں کوہر بات کر دیا ہوں امرت سے ذرا کام تھا اگرمکن ہوتو پلیز ان کو بلالیں ، حی اچھا۔ ' وہ سالس لینے کوروکا ، دوسری طرف عمار ، دروازے کی چوکھٹ یر عی رک کئی۔

" ميلو كو بركيا حال بين؟ "امرت دومن مين آليامي\_

" من تعلی بول امرت، آب بھی خبریت ہے ہوتی امید کرتا ہوں۔" "حي الله كاشكر ب آب بنا عي ليع نون كيا؟"

"امرت اللجو تلى من بنانا جا بنا بول، بلكه درخواست كرناجا بنا بول كه اكر عماره بيه جاب بيل كر في تو میں اے کرنے کے لئے تیار ہوں اگر آپ کے دفتر والے جھے رعیس تو میں کل آجاؤں گا۔" "بہت شکریہ کو ہر مکر ریکام و رامشکل بے فیرو لیے آپ تو یوی یوی مشکلوں سے تمنع آئے ہو تھے مر خلاف مزاج كيے كرميس كے اگرانبوں نے ركھ بحى لياتو "

W

W

W

W

W

''بس کر دیں پر وفیسر صاحب سر در د کر رہا ہے۔'' اس نے دحوپ کی تپش اور پھرا تناشور ہے گھیرا کر ان کی چھڑی نیچ کر دی ،اب وہ آوازیں دینے لکے تھے کہ در دازے کے پاس کوئی آ کھڑا کنڈی کمول رہا تفاا درساتھ ساتھ صبر کی تنقین بھی کرریا تھا۔ "اوہ السلام علیم پر دلیسر خفور زلزلہ کیاتے آئے ہیں۔" . "وعليكم السلام بهني كيسے ہومياں، آج بھي بحوك و تبين بيٹے ہو، خيريت سے ہوتا۔" " ہاں یارتھیک ہوں ،آ جا دُ ، پیکون ہیں؟" "ا مُدرتو آنے ددیہ آ جاؤ بچے آ جاؤ، سیمیری مندبولی بٹی ہے۔" وہ اعدرآ کر بیٹھے،امرکلہ کچے حمرانی ہے ادھرادھر دیکھی دیں تھی ، بنگلہ نما دسیع عمارت کا دیران کیاڑہ گھر جہاں جگہ جگہ چیزیں اور رسالے کاغذ "منه بولى بني بتم تو اولا دے بھا محتے تھے،اب بنالى مزا چكھنا جب مدچھوڑ كر چكى جائے كى \_"وه اس كرسام كرد ب تقر "دیکین نیس جائے گی،میری بٹی ہے میرے ساتھ رہے گی۔" وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ " تم لوگ کیا کھا دُ گے کیا بیکو گے، میرے پاس کھے اور تو تہیں مگر ایک جوسر مثین ضرور ہے انہیں آٹرد دُن سے جوس نکال کر پلاسکتا ہوں اور دال کے پاپڑ کھلاسکتا موں اگر کھا تا کھا تا ہے تو خود بناتا پڑے '' جمیں کے نہیں کھانا ہم کھانا کھا کرآئے ہیں۔'ان سے پہلے وہ بول پڑی۔ '' جموٹ ،خنور جب میرے پاس آتا ہے تو کھانا کھا کرنیس آتا ہم دونوں ل ملا کر کچھ بنا کر کھا لیتے میں، تقریباً توای کی لائی ہوئی چزیں کھالیتے ہیں۔ "وہ بڑے سے تا تک پرٹانگ جمائے بیٹے گئے "اس لئے تو تھہیں روکتا ہوں کہ کسی کی بات بوری ہونے سے پہلے مت بولا کرواور جھوٹ بھی مت بولا کرو، کیونکہ کھے لوگوں کا جھوٹ فوری طور پر پکڑا جاتا ہے تمہارا شاران ہی لوگوں میں سے ہے۔" پر دفیسر عفورا سے ڈبٹ رہے تھے یا بتا رہے تھے انداز عجیب تھا۔ " تمہارا شار بہت اچھے انسانوں میں ہوگا ہے، ویسے نام کیا ہے؟" "جب من اسے كہنا مول و كہن ہے جوچاہے بلاليس جاہے عائشہين، جويرير كمين، كلام اليل، "میری بنی عجیب ہے باپ کواصل نا مہیں بتاتی۔" پروفیسر کوشکوہ تھا۔ "آپ جھے یہاں کیوں لائے ہیں پرولیسر صاحب۔" وہ اس کے نام کے تا یک سے ج نے لتی " تمہارے بہت سے ام کس نے رکھے ہیں۔ "فنکار دیکھی سے پوچھ رہے تھے۔

W

W

"مم نے ہمیشہ جھے میکھو ٹیز بی دی ہیں جمہاری یا زیٹوٹیز توادرال کوں کے لئے بی ہوتی ہیں۔"

"اور بورے جہال کے لڑکول کی خوبیال تم میں شاید، میرانا۔" ''خودی نواز تی ہواوراعز از چھین لیتی ہو، بہر حال تم نے بھی کوئی فیصلہ وقت برنہیں کیا۔'' دو تهمیں جاب ہاتھے سے جانے کا و کھ ہور ہاہے یا کمپنی ضائع ہوجانے کا۔''

'' دیکھتے میں شریف ہوسوچیں اور حسرتیں آوارہ گردوں والی ہیں ، تھیک کہتے ہیں پروفیسر خفور کہ نام ہے اس علی کو ہر ، کام ہے اس کالورلور چریا۔"علی کو ہرنے ہواؤں میں قبتیہ چھوڑ دیا اور دہ مسکم ائی۔ موٹر یا سیک ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی فرائے چرتی ہوئی جاری می اپنے ساتھ سارے نظارون

''حالا کی برت رہی ہومیر ہے ساتھ'' وہ ہنسا۔

" بورے جہال کی او کیوں کی خامیاں جھ بی میں ہیں۔"

''تمہاری صحبت کا کچھ تو اثر ہوگا تل۔''

" بہت بری اور تباہ کن موں کا رکھتی ہو۔"

''تم مميشه نيكيوارُ ات لتي بو-''

W

W

W

بجائے کو ہر کے عمارہ کو دیکھ کروہ مچھ حمرت میں جلا ہوئی می ادراس کے ادبر عمارہ کا بارش کی ہوئیر سب کے ساتھ اچھے طریقے ہے بات چیت کرتے ہوئے وہ ہر طرح سے احساس دلا رہی تھی کہ وہ اس جاب میں انٹرسٹڈ ہے اور اس کام میں اسپے کوئی خاص وچیں ہے، پہلے ہی دن اس نے کام کے بارے میں ذرالعصیل سے بات کی ادر میل و تیسے لئی، دہ اس کی کرن می اس کی طرح کام بانٹ کر حصوی میں میم کرکے کرنی تھی اور پوری توجہ اور زیانت سے کرتی تھی، وہ ایمان داری میں بھی اس جیسی تھی اور ا اصول میں بھی ، بس ایک تصناد تھا، امرت بھی جمعار مبر کر لیتی تھی ادر خواب بھی دیمتی تھی، جبکہ اس میں رداشت ادرمبر کا نقیران تھا بھراس نے کوئی جواب ہیں دیکھا تھاوہ زعر کی کوسادہ اور آسان طریقے ہے گزارنے کی عادی تھی ، کام اور آرام اس کی زعری کے دواہم چیٹر تھے، جبکہ امرت اپنی عجیب وغریب طبیعت کے باعث باوچود تھن اور کام کے بھی آرام میں کریائی تھی،اسے خواب کہاں مونے دیتے تھے، جووه جائتے میں رمیستی تھی۔

" بيآپ جھے كہال كے آئے ہيں۔" وہ سنسان اير يا تھا، ركشەركا تھادہ اترے اوران كے اتر تے ى ركشه يعث يعث كرتارواند موكما تعا\_

' بيرميرے پروئيسر دوست بين ، آ جاؤ، بان بيتميلا سنجالو'' آ ژوؤن سے بحراتميلا اسے تھا ہے ہوئے وہ چھڑی دروازے پر مارنے لگے،اس دروازے کی نیل بھی خرایب ہےاورا کر تھیک بھی ہوتی تو وہ کون نیل کی آواز پر پہنچنا ہے، درواز و دھڑ دھڑ انا پڑتا ہے اور در داز و واقعی دھڑ دھڑ کر رہاتھا جیسے تو مے کو

"ان كالكبي نام تما-"

"ميرے بماني جميے بلاتے تھے،ان كوبيرمارے نام الاتھ لكتے تھے۔

''اور تمہارے بھائی کے کتنے نام تھے بھی عثان عمر ،احمہ۔''

" بيه سبزيال يرشى بين ، فرت مين مير ، ياس مرا بهي موسم اچها ہے خراب بين ہو كيں پركل ہي تو لا یا ہوں ، سوی رہا ہوں فرت کے لوں۔ "وہ چھری اور ٹرے تکال کرآ ڑود مونے کھے۔ "مب و مکیرلیا ہے میں نے رکنے کا بہانہ کیل اب آپ جاکر باہر جیٹھے پر وقیسر صاحب کے ساتھ "وه ميزير ناتليس كيميلائ سوريا بوگا مجمدرير مين تم اس كرزائے تك سنوكى "" "آپ کوکیے پہۃ کہوہ مورہے ہو تلے۔ "وه ميرك ياس تب عي آتا ہے جب جھے يا اسے ميري ضرورت ہوني ہے، وہ رات بحر جاك چكا ہوتا ہے اور آتے عی یا جھے سلا دیاہے یا چرخووس جاتا ہے، ابھی میں فریش ہوں تو کویا وہ سور ہا ہوگا "الجيس آپ كى كيول ضرورت بي؟ اوروه جمع يهال كيول لائة بين؟" وو اس كى طرف و يكين 'وہ مجھتا ہے کہ میں کچھ باتیں بغیر جانے سمجھ لیتا ہوں اسے بہت خوش فہمیاں ہیں میرے بارے "تووہ بچھے بہال نمیٹ کرنے کے لئے لائے ہیں۔"وہ میکی ہی ہیں دی۔ "توبتا تي كياني كيان كي اب تك آب نے مير بيارے ميں، كمن مم كى دحوكا باز بول ميں، مونا لے كر بهاك جاؤل كي نقتري- "وه كيتي بوئ بنس ري مي \_ "انسوس اس بات کا ہے کہ تمہیں سونا اور نقلری نہیں جا ہے اور خوتی بھی ای بات کی ہے۔" " تمک ہے۔" وہ طنزیہ سکرانی ۔ "جب زندگی کا کوئی مقصد نیر ہوتو زندگی بوجھ بن جاتی ہے، کچمدون پہلے بی سیکما ہے کہ جینا ہے تو دل سے جیو، کام کرو، کھومو پھروزندگی آٹھ ماہ دن دن کی تو ہے، تمرتمباری بی ہے ابھی سے ناامیدی۔'' "اس سے زیادہ عجیب باتیں کی ہیں میں نے اور اس سے زیادہ جمران کن آبزرولیش ویمعی ہے آپ کی کوئی بات مجھے خیرت میں تہیں ڈالے کی پروفیسر صاحب " وہ بجنڈیاں دموکر مسالہ اِگا کر چڑھا چی می اب فراز کاٹ ری می۔ ''اتی جمرانیوں سے گز رکر بی تغیراؤ آتا ہے، جو تغیراؤ تم میں ہے جو جھ میں، میں بھتا ہوں ہماری نیلنگ ایک ی بین کوئی طاش ہے آ تھوں میں۔ " آب بھی آنگھیں شاس ہیں؟ تمریس پھر بھی جیران ہیں ہوں۔" "ميرا مقصد مهين جران كرنا بركزمين ميرے يح، من تو خود كئ سوالوں كى جيجو من برا ہون، طاقتیں کھوچکا ہوں، کھوکھلا ہوچکا ہوں، بدر ماغ بوڑھا بنیآ جار ہا ہوں، پہلیا نہیں بوجھ سکتا تو جھواؤں گا كيسے اور يقين ہے كه كمزورى ميں الله مير برامنے اتى بہليا ل يس ركھ كا، معاملات آسان مونے لكيس كي مرآسان معاملات كوبعي ويندل ميل كريا ربا، مرتم بناد اي بارے مي، پي جوابات، " آپ کو کیما کے گا اگر میں آپ سے بہال بیٹھ کر موالات یا جوابات کروں، آپ کے کمر میں وہ

"اب کیاں ہیں وہ؟" ''جہاں ان کوجانا تھا۔'' اس نے کند سے اچکا ئے۔ " منهيس كيون جيور محيّ -" محرى اداس آنگيون مين ايك محر تعا\_ "ية بيل" ان نے آھيں چرائيں۔ " أوارك ايك طرح سے اچھى ہے بيج اگر آواركى كاكوئى اچھا سامتصد ہويا پھر بے متصد ہو، مر جب بنده کمر لوٹا ہے تو بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے، کمر کیوں چھوڑاتم نے؟" "بيموال آپ جھے سے يو جھ سکتے ہيں كونكر آپ كرمس جارون رونى كھائى ہے ميں نے مر کوئی ایسا بندہ جس کے مرکا یاتی مجی تبیں بیا وہ جھ سے ایسے سوالات کر رہا ہے، اس کی دجہ بھی آپ يں ۔ "توپ كارخ مجرم كى طرف تقا، پرويسر مفور كى جانب\_ "پیمنی تمہارے باپ جیسا ہے <u>ہے۔</u>" "يا لکل مريم، من تمهارے باپ جيسا ہوں،تم چاہوتو ميرے ساتھ روسکتي ہو۔" " بھی نہیں میں اپنی پی کواس ورانے میں چھوڑوں گا، سوال بی پیدانیس موتا۔" پروفیسر میٹ ا تادکرمیزی طرف کری میچ کرلائے۔ ''میرا دل چاہتا ہے جس تم سے بہت باغیں کروں مریم۔'' "آپ بھے مریم کیوں کمدرے ہیں؟" " بند ہے۔" " مهمیں بینام پند ہے۔" "اوركس كويستد بي" "ميرے سينے كو بہت پند تقامينام اور جھے بھی " "تو محرات بنے کو بلالیں اس نام ہے۔" "اجھالطیفہ ہے۔" وہ قبقہہ مارکر ہس پڑنے۔ "غصه بهت كرتي جو،ا تناغصه نه كيا كرويجے\_" " (میرے یاس کھ کرنے کوئیں، خداکی گوا تنادر بدر بھی نہ کر ہے)۔"وہ بزیزاتی رہ گئی۔ "مریم کمانا بنائے کی اور ہم کما تیں گے جب تک ہم دونوں آڑو پھیلیں کے اور خوب یا تیں کریں منك "يروفيسر فنور في كالار " أبال بالكل، جميع مه موااجها كمانا كمائية " فنكار تفيلي الدونكالية لكار "بهت برایکانی بول میں۔" " ميس منظور ہے۔" "بي بهلاوه تم اسے دے سكتي ہو جھے بيل كونك چارون تمبارے باتھ كا لكا كمايا ہے، الكايال چاك والس-"وونا وابت بوع مى الى مى \_ " آؤ یس حمین کی دکھا دوں اور چیزیں بھی۔" وہ آٹروؤں کا تعمیلا اٹھائے اس کے پیچے پیچے عنا 2014 مولاى 2014

W

W

W

W

ابرا لکے گا مرتجب نہیں۔ " دہ آ کھ دیا کرمسکرائے تھے۔ " آپ کھکش کا شکار ہیں، سب ہیں بلکہ، سکون میں نے صرف کبیر بھائی کی آ تھوں میں تیرتا ہوا ديكها، جواني ياورزكوسنبالي بوع بين-" ''اوہ بیکیا کیا چیری چلا دی ہاتھ پر۔''اس نے انگی پکڑلی اور اپناوو پشد کھ کرخون دیانے گئی۔ ''تم اے کیسے جانتی ہووہ کہاں ہے بتاؤ۔'' اس نے دوسے کا کونہ پھاڑ کر انگی کے پور پر کس کر و ملے جھے جران ہونے ویں کہ آپ بھی ان کوجانتے ہیں، پیٹرٹیل کون کون جانیا ہوگا ان کوادران "فين في اللي آلكمول سے ديكھا تھا اسے عائب ہوتے ہوئے۔" " ہاں انہوں نے اپنے عائب ہونے کا تو نہیں مگرآپ کا ذکر ضرور کیا تھا۔" " دو کہاں ہے جھے اس سے لمواؤ ، جھے اس سے بہت با تیس پوچھنی ہیں۔" ان کے لیجے میں مجلت ور دوانہ ہو گئے ،سنر طبیبہ شاید وہ اب بھی لوٹ کرندا کیں ،انیس بینۃ ہے میںان کو یا دکروں گی اوروہ جیس آئیں سکے۔ ''وہ خاتون جومررسیدہ تھیں، جومر گئیں تھیں۔'' ''آپ ان کو بھی جانتے ہیں۔'' وہ اب مسکر اکی سالن چو لیے سے اتارکر اب آٹا گوئدھنے گئی۔ ''تم بھی تو جانتی ہواوروہ لڑکی کہاں ہے؟'' "جس کواس نے بناہ دے رکھی تھی، جے علی کو ہر ڈھونڈ تا پھر تا ہے، جس کے لئے بھکیاں کے کر رویا تھا۔"اس کے ہاتھ سے آئے کی پرات کرتے کرتے بچی تھی ۔ تھوڑ اسا خٹک آٹا اڑا تھا اس کے چیرے پر آ "مں اس اڑکی کوئیں جائتی۔"اس نے دوسرے بی کھے اپی جمرانی پر قابو پالیا۔
"پھرتم علی کو ہر کو کیسے جائتی ہو؟" وہ ایک بار پھر بو کھلائی تھی۔ (جاری ہے)

W

W

W

ተ ተ

W

الل الله الماري داروز ولي كن الر تال جان کے ہاتھ ہے سبزی کا مح ہوئے چمری یرات میں جا کری تھی امان نے دہل کر سینے ہر ہاتھ رکھ لیا اور اہا جو ایف ایم موہائل پر لگائے (بلما) کے گانے برسر دھنتے ہوئے ای موچھوں کو خضاب لگارہے تھے ہاتھ یوں کرزا کہ گال پر ایک کمی ی لکیر حجوز گیا۔

W

W

W

m

" اے باتی آپ کی تو شادی بھی جیس ہوئی جوآب کے کرنو توں کے باعث اس خاکی لغانے یں طلاق نامه آتا۔ عمل نے ماس آ کر وہشت ناك اعراز من وهشت ناك فررادُنا نعشه مليخية

مرم المنحول، ہروقت ڈرامے دیکے دیکے کر ڈرامہ کو مین بن کئی ہے۔" میں نے حبث ایک بنشراس کی تمریر رسید کیا جس بروه بکبلا کر تانی

الال كے ياس جاتيى-" ''کیس ..... کیس ..... کیس نے یوسٹ بین سے وصول کیا وہ جاک کیا لغا فدایئے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے جموم کر خوتی کے ساتھ ایک بار پھر بے چینی ہے جیس کی کر دان کی۔ "ارے بتا مجمی دے کم بخت نہ تو یہ تیمانی اے کارزنٹ کارڈ موسکتا ہے کیونکہاس کارزنٹ تو كاني دن يبليآيا تعاجس من يجيلا ريكارو قائم ر کھتے ہوئے تو نے الکش میں سیلی بھی کی اور اب اس کا امتحان دے کر پیٹیس مبروں سے یاں بھی ہوگئی ،ارے سہبیں تیرے سرحوم دا داکی کوئی کم شدہ، پوشیدہ زمین کی رجشری تو جیس، بحاجى موسكايل نال كدمروم نے ہم سب سے یوشیده کونی زین خریدی مواور موت نے بتانے کی مہلت بی ندری اور اب می نیک اور ایمان دارمتی نے رجٹری کے کاغذ ہمیں جھوا ویے ہوں مردم کے بہت سے کارامے بطاہر بوشیدہ عی

ہوتے تھے میں جب من حرصتا تحالا ایرا کے و مکوی لیتا تھا۔" امال نے طربیدا عدار میں تالی جان کومتوجہ کرتے ہوئے اصل میں ابا کے کوئی محزارا بي تفتكو كي\_

" ولا اين ساتھ وائي قبر الاث كروائي تعي ایا تی نے اپنی چھوٹی بہو کے نام کہ خوب کزرے کی جب ل بیٹھے کے مردے دو اور اب انظارہ ے اکما کرخود علی قبر کا الاٹ نامہ مجھوا دیا کہ ياري بهواب آجي چکو"

ایں سے پیشتر کہ امال اور ایا کی بندریکی ( جلی کنی) یا تیں مزید آپ کے کانوں میں رین محمولتیں میں نے جلدی سے اپنی انٹری ماری اور آب لوگوں کی توجہ پھر سے خود پر فو کس کر تے موے خوشی سے لرزنی مرجی آواز میں ابا جی کو

مشہور ماہناہے میں میرا افسانہ ٹائع ہوا ہے انبول نے مجھلے ماہ نے اور انا ڈی رائٹرز کو لکھنے کی وقوت دی تھی، ویکھئے اس ماہ کا رسالہ بیخ میرے افسانے کے انہوں نے مجھے بھیجا ہے، ایا بِيَّ ، اما حِي آپ كي لائق فائق ذبين بني رائثر بن کی ہے انہوں نے خود ہی نوک بلک سنوار کرمیرا افسانه ثالع كرديا."

· 'لیں کمودا پہاڑ اور لگی .....رائٹر'' (جو ہیا کا لفظ تانی جان نے جمٹنگل اپنی زبان کی توک میر روکتے ہوئے کہا) اور پھریا لک جیسی مبزی بتانے كے نظول كام من جت كئيں۔

" مونبدان عورتوں نے ای ملاحیتوں کو جامیے بغیر ساری عمر یا لک کے ایک ایک ہے کو چنتے اور کامنے گزار دی۔'' میں نے ترس کماتی أيك نظرتانى يرؤالي اور بثالي

"مونينه....!" امال كي جونيه ي سونيمرول

یر بچاری تھی اور وہ واپس اینے کمرے کی جانب

-ں-"بائے کی باتی آپ دائٹر بن کئیں-" کی نے مارے یاس آ کر رسالہ ایا تی کے ہاتھوں ا مجتے جیرانل سے او چھااورایاجی بس اے محور کر

مالوں سے ایسا کھے بنے کی کوششیں تو ناکام بی موتى بطي آ رعى بين اس دفعه كامياني كييم؟" تحي نے رسالے کے معمول کو ملتے ہوئے تیمرہ کیا تالی جان کی اکلوئی ، منہ میٹ اور چھوٹی بین سے الی بات كى بى اميدى جاستى مى ـ

" تى جان بى رائٹرىنى ئىلى بلكە بول، بىر ایک اکی ملاحیت ہے جوخدا داد ہونی ہے میری بدائش کے ساتھ ہی اس ملاحیت کا جنم ہوا۔" میں نے اس کے طنز کو تظرا عداز کرتے ہوئے نرم بلكه من شند عمار كيد من جواب ديا ..

"ابوي من في قومرف مجم بيدا كيا تما تريه ساته كمي اور كاجتم بين بوا تعالز كي كيااول ول بنی رہی ہے۔" امال نے کمرے سے برآمہ موكر كويا جھ يرسى ياتى اعديل ديا۔

"امال آپ سے بات ی کرنافضول ہے ابا ي سن آپ تائي نال سي سي بري كامياني ہے۔" میں نے ایا تی کا جوش میں امال کی طرف تحوري ماركر كتدمعا بلايا اوراباتي جودوبارواعي مو چھوں کو کا لے کرنے کیے تنے میرے کندھا ا ہلانے بران کا ہاتھ ایک ہا رمجر ال کیا اوراب می اليردوسرى كال يرخمودار مولى\_

"مول بزى بات، بيا جان كا بورا منهاس برى بات نے كالا كر ڈالا ہے، ليس بھا جان اس سے منہ صاف کریں میرا مطلب بیہ جو دونوں كالول يرخط استواهيتي كيا إا عملاني كى

کوشش کریں۔" تمیٰ نے جلد تعمر و کرتے ہوئے ا بنادویشه می اباجی کی طرف بنه مایا۔ '' جل گاڑی۔'' میں نے دل میں ہزارد فعہ کا

W

W

ديا كى كوخطاب د برايا-"ال بھی بہت بری بات ہے میری بٹی رائٹر بن کی ہے کم از کم اب اس کا مثوق اور جنون مرف كاغذ اور فلم تك محدود رب كاباتي مشاعل کی طرح ہم سب کو تحقہ مثل تبیں بنیایز ےگا۔ 'ابا

نے اپنے گال پر کلی لکیر مٹاتے ہوئے کہا۔

ويج كها جيا جان، تحيلي دفعه انبيل شيف بنے کا شوق ہوا تھا اور لبنائی ،ایرانی کھا نوں کے نام ير بدسر علوف نما كمان جميل كمان یوے تھے اور اس سے چھلی دفعہ بوعیشن کا شوق ہوا بورے مطلے کی اڑ کیوں کو جھے سمیت بال کاف كرير كي كيوتري بنا ڈالا اور النا سيدها ميك اپ کر کے کے ملیس سماہنے والی روا آئی کا زبن میک اب اليا كياك دولها كالموتمست المان كي دركمي دِولْهِا كَا بِارِثْ قِبْلِ اور دَلْهِن بيوه موتے ہوئے رہ كى، الحلے دن آكر خوب كتے كے كر كئي تعين امارہ یاتی کے، اور اس سے مجھلے سال سلائی کا

عُولَ حِرْ مِنا تَمَا جِبِ حَجِي جِال كاسوث كا ..... "افوه تي حب مجي كرجاه وه تو بس ميرا رجان میں تما امتان سے فراغت می تو ایسے بی ٹائم ماس کرنے کے لئے مگر بہتو ڈائجسٹ میں ٹالغ میرا افسانہ کی گئ کر کہ رہا ہے کہ بھی اصل ملاحیت ہے میری میرے اعدد کی رائٹر اسے ماہنامہ والوں نے کھوج تکالی۔

"سونے کی کان کھوجے تو مجھ حاصل بھی ہوتا۔" امال نے تائی جان کے ساتھ یا لک بناتے بات کاٹ کرایک بار پھر جملہ بھینگا۔ "ارے آپ کیا مجدرہے ہیں رائٹر بنا می ابویں می بات ہے وہ وقت اب رائٹرز برجیس رہا

عنا 208 مولای 2014

" ارسلان سيح سيتم سب لوگ بس السي بي حبث ميرے اتھ سے ڈائجسٹ ليتے ہوئے باتیں کررہے ہو تی میں اگر میں ادب بیند "ب والله" من في افسانه تكال كر کمرائے میں پیدا ہوتی ہوتی تو آج میری ج معتول میں قدر کی جارہی ہے، مرافسوس کراللہ "معبت محول بيل-" واه واه كيانام ركها میاں نے الی جوائس اولا دکو دی بی میں کدوہ ے اور وہ جوہر النے سیدھے موقع پر جھے سے ا بن من ببند کے والدین کا انتخاب اور بیٹھے کر پھول لے لیتی ہو کوئمی کا پھول تک ہیں بھتی۔'' سکے اور پھران کے آگئن میں قدم رنجہ فر ماسکے۔'' ارسلان ایک بار پھر پٹری سے اترنے لگا لیکن " افسوس كدييه جوانس والدين كو محى تيل وي محصات برى برج مانا آناب عنی، خبرادب ببندتو ہم سب بھی گائی ہیں برول " میہ جاری کھائی جیش ہے جھے معلوم اس كاكتاادب كرتي بن و او کے او کے میں بہت خوش ہول کہ میری كمرين مرف تم اردو ادب كا ذوق ركحت مو جلدی سے انسانہ براھ کر اچھا اچھا تبعرہ کرو دوست، میری کزن اورآه، میری مطیتراب رائٹر ہادر میں بے صد خوش مول کہ چھی سر کرمیوں تہاری تعریف میرا حوصلہ یو هائے کی اور مجھے اليجمها يتعيافساني لكصنه يراكسائه كي جلدي يزمو كى طرح تم مجد سے النے سدھے كام كيل تمن جار صفح عي توہے۔" كرواؤل كى، ويسي بيجھے تمہاري سد بات الم لائق جب تک ارسلان افسانہ پر حتا ہے میں ے كرتم فارغ اوقات من بالكل فارغ بينين ك آب كوا خاصح ساتعارف كرواكردي مول اس قائل بين وماغ كو بالكل خالي تبيس جيمور تي جو کمریش جھ سمیت عجیب وغریب لوگ بہتے ہیں شیطان کے لئے حالانکہ وہتم سے بناوی مانکا ہو تایا کی اور تانی جان جن کی جوڑی الف نون کی گا۔" آخری جلہ کائی دھیرے سے ادا کیا حمیا تھا ہےاس میں ٹون تایا تی جیں اور وجہ سارا دن اینے محرمیں نے من کیا۔ ميد يكل سنور يربينه كرارسلان كوكا بكول كومطلوب "ارملان كے يے" جواب ميں ميرا كمه تسخه مردوائيال يتين كالمراني كرناب ان كديددو اس کے بازویریٹ الازی تھا۔ ى يج بين ارسلان اوركي "بي دوي اليه" كا شرم كرور چى جان تمهاراب جمله س كے تو جوره مقولہ ان برفٹ ہے اور میری امال کے بقول " بجدایک می نش احجا" بین که مین میری امان مبق روین کروے، پیا جان کے بیل تمہارے، ایا کی جوڑی بھی الف تون کی ہے اور اس میں ا بھی تو معلنی ہونی ہے بیچتو شاری کے بعد ....." نون (ہا میں بالکل تعلیہ جانا آپ کو کسے پیتہ ارسلان نے بوی تی عورتوں کی طرح کال بیتے

"ارے آپ لوگ كدهر ميرے يہيے آ رے ہیں جائے این بحد کام نیا آئے تب تک میں کہانی کا بلاث سوج لوں اب تو سب محر والول كوروز واش روم كے باہر ميرا انتظار كرتے ہوئے خود پر جبرا کنٹرول کرنا ہدے گا۔" \*\*\* '' بچ اماره تم رائٹرین گئی ہو؟'' پیے جملہ خوش یا جرت بحرے کی میں ہیں بلکہ کائی کرب تاک اعداز مين اوا كيا حميا تعار ہیں، رہ میا میات۔ ''یارتم انسان نہیں بن سکتی۔'' میرے اقرار ے بہلے ایک اور جملہ ادا ہوا۔

جیس اب آب ایک عظیم رائٹرے گندے مندے

ہے برتن رھلوائے کیں اور اس کے حسین ، کول

اور نا در خيالات وتصورات كويا لك كى جنديا مل

جمونک کر کھوٹا لگوئے کیس اے موجودہ دور کی۔

ماڈرن چنگیز خان امال ہم خود پر بیستم ہیں ہونے:

دے کے اس وقت تو جھے ایک سے افسانے کا

يلاث بنانا ہے آمد ہوري ہے مي واش روم جا

ری ہون ایک وی واحد جکہ ہے جہال پر جھے

ظالم دنیا ڈسٹر کے میں کرسکتی۔" آخر میں جی ایے

والدين كى اكلولى نورجيتم هي السي بالنيس كرنا توجي

مس من ان ناقدری و مکه کرفوراً واش روم کی

جانب پیش رفت کی سی جانے وہاں بہت اچی

آمر ہولی ہے،آئڈیاز کآب سطرف دھیان

. كي مين اوراب بالكل على كن كام سے "امال

" "لواليك نيا وُرامه شروع آهي عي كام كان.

" چھوڑے چی جان اسے لائے یا لک

دے میں ایکا تی جول۔ " تمی نے یا لک کی توکری

كى جانب ماته بردها يا اوريس مدسب ويلحق واش

وے کرناک پر ہاتھ وھردہے ہیں۔

نے ماتھے کو پکڑے بزبزانی۔

روم کی جانب چل دی۔

كرميلا بوسيده تميلا كنده يرؤالي جس مي مسودہ کئے بے جارے کھومتے تھے اور چندرویے گھر لا کر بیوی کی تعن طعن ہنتے زندگی کی گاڑی بنا کھنٹوں کے ٹارچ مارنگ شوز میں بلا کر میرا

W

W

W

0

m

''اور ناظرین و قارئین کے صبر کا امتحال بھی۔'' تمی نے یات کا کیتے ہوئے جلی مشکراہٹ

پٹن میں کب سے رکھے برتن دھو پھر آلو یا لک بھی یکانا ہے۔"امال نے طنز کا تیر مارتے ہوئے ایناعلم ضا در کمیا۔

ابانے ایف ایم پر کے گانے کو مخکناتے

"آپ کو-" امال کے صاف سیدھے کورے جواب برایا اثبات میں دمیرے سے سر بلاتے ہوئے گانا سفنے اور منکنانے میں مشغول

رلائے گے، ہنائے ڈالے کے نيال تآل نيال ''انوه یهال تو گمر کی مرغی دال برابر بمی

پٹیرول کے تھٹنے کی کوشش میں آخر کارتب دق کے مریض من کراس دار قانی ہے کوئی کر جاتے تھے اور گھر والے سکھ کا سالس کیتے تھے اب تو رائٹر لاکھوں میں کھیلا ہے ایک آدھ ڈائجسٹ میں رها کے دار قبط وار ناول لکھ لوتو اچھے بیسے ل جاتے ہیں اور اگر کسی ویلے چینیل کے تکھے ڈائر کیٹر کی نظراس ناول پر پڑھائی تو مجھو نیارے وارے ڈرامہ لکھنے کے بینے ایک اورشمرت الگ پھر میرے انٹروبو چھے گے، کی وی چینلو بر دو دو انٹروبولیاجائے گا۔"

کے ساتھ میراجملہ کمل کیا۔ ''ارے بیٹا میراغروں والی ٹوکری سرے ا تارکر نیچےر کھ دے ، شیخ جلی کی اولا داب جا جا کر

ہوئے بلٹ کرامال کو کھورتے ہو جھا۔

عندا (210) مولاي 2014

اس منے قسمت ایکی ہوتو بی مقدمہ جیتے ہیں ير موتوسي كيا لكما بي تم ني-" ارسلان في

ONLINE LIBRARY

ہوئے اینے شرارلی کھے سے مجھے تاؤ دلایا اور

ميرے خطرناك عزائم بمانيتے ہوئے فوراسلم جو

"اجها وكهاؤ كون سا افسانه بي تمهارا ذرا

اغداز میں ہاتھا تھائے۔

PAKSOCIETY1 | F PAKSOCIETY

چلا؟) ميري امال بين وجه كمر بيني كر مجمه يرحكم جلانا

ہے میرے عزیزی جان اباجان ولیل ہیں اور جو

در کت ان کی کمر میں الیال کے باکلول می راتی

ہیں ولی شاید عدالت میں نتج کے ہاتھوں ان کی ،

W

W

W

a

S

t

C

الیمی کمامیں پڑھے کی عادت ڈا کیئے اردوكي آخركواكتاب دنیا کول ہے آوازه گردی داری ابن بطوط ك تعاقب من السين طلتے ہوتو چین کو چلئے 🖈 تحری تگری چرامسافر ..... 🖈 خطانتا تی کے ستی کے اک کو ہے میں .... هاندنگر .... ☆ دل وحق ..... آب ہے کیا پردہ .... ڈاکٹر مولوی عبدالحق قواعداردد ﷺ انتخاب كلام مير ..... ڈاکٹر–بدعبداللہ طيف نتر ..... طيف غزل طيف أقبال .... لا موراكيدي، چوك اردوبازار ولا اور

W

W

W

تمی کوا چی کہنی سے شہو کا دیا۔

"انوه بيه مين بهول ارسلان بماني تبين جس کی کیلی تم ترمهدیاں مار مار کے توڑنے کی کوشش كرنى رئتى مو بالى اورويسي بحى مديس الى مهندى ر گانائیس گاری بلکه تم دونوں کی مہندی بر گاری ہوں۔" کی نے اتی وائیں کہلی کو سہلاتے ہوئے جریز انداز مجھے اطلاع فراہم کی۔

"اور ذرا شرما كرسر جملا كر بيفوكسي خوى کے مارے کیے ویدے بھاڑ بھاڑ کر اردگردو مکھ رى بوچى جان كى نظر ير كى تو اچى خاصى جماز کھا لے کیں۔" تمی نے مجھ سے کہنی کی چیمن کا

" إلى خودتو جيے سرد الى كى بيروكين ئى بری شر ما رہی ہو تال ۔ " میں نے بھی ادھار رکھنا مناسب جين سمجما-

" إلى بدآب سب كول جرت سے والنمين بالنمين سر بلات مهم وونول كي بالمين سن رے ہیں اتی کرسیال خالی بری ہیں جلدی سے سنبال کر بینے جائے اور ہماری مہندی کی رسم کا الجوائے كرئے كيا كباآب وميرانيا افساند بڑھنے کی تلاش میں پھر میرے کمر سطے آئے ہیں کہ مجھلا دو ماہ سے امارہ علی کے نام کی رائٹر کا کوئی افسانہ ڈانجسٹ میں شائع میں ہوا، بس سہمی ایک الگ بی داستان ہے کھین در میں مہندی کی رسم اوا ہو جائے بدلوک جھے کہنا لگا کر بمرے میں رکھآئے الوہ خوتی کے مارے النے سیدھے الغاظ منہ ہے نگل رہے ہیں میرا مطلب ہے گانا باغرضنے کی رسم ہو جائے پھر یہ سات مولی سہائنس جھے میرے مرے میں چھوڑ آئے کیں وہال برآب سے آرام سے بات ہوگا۔" " الى تو ميس كهدرى محى كد بنا تو رائشر تفا جھے اور بن کی دائن (بائے دائن بنے کا مجی براحرا

میافسانہ پڑھلیا تو میں جو ہا ہر لکاتا ہوں ان کے ہاتھ لگ کر متاثرین میں شامل ہو جاؤں گا۔" ارسلان نے دانت کیکھائے۔

" بمانی چی جان کبدری بن محن ش کانی شند إوراب كوشيراك في الوميديك سنوري دوائیاں آپ کوخود بھائٹی پڑے کین جواہا جان حبیں ہونے وے کے ایک کولی کا بھی فتصان منظور نہیں انہیں اور ان کی وختر نیک تو لکڑ پھر مضوط ہیں کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا انچھی باتو ں کا ، المجي تقيحت كااور نه شنثرل كالإذا اعدا آكر كمانا کمالیں۔" تی نے برآمہ ہے میں کھڑے اپنے ویدے محماتے ہوئے مظراتے ہوئے امال کا بیغام پہنچایا اورمیرے دل کھیلسایا اور واپس بلیف

"مچکوابارہ اعمر چکتے ہیں۔" ارسلان نے حبث كمر بوت بوع كيار

" میں تم جاؤ میں ایمی اٹی ٹی کہانی کے بارے من موجوں کی آمہوری ہے۔ "او کے ایز بو دش۔" ارسلان کندھے ایک

سنسان محن میں اکملی بیٹمی باہر کتوں کے مجو تلفے، حیت پر بلیول کی ٹرانی اور کیاری میں جينكركي آواز يس محبرا كرسماري كهاني كايلاث بحول بمال کی مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں لہیں سے اما كى محوت نكل آئے كاش او حارى مول اعر آپ بھی اینے کمر سدھارے۔

مہندی نگا کے رکھنا ، ڈولی سیا کے رکھنا مجھے لینے اوہ کوری آئے کے تیرے جما شاوا اوئے اوئے شاوا اوئے اوئے "اوئے اوئے ، کھوتو شرم کر تمی ای مہندی یرخود بی گائے جارہی ہے۔" میں نے ساتھ بیٹی

( لمزم بحارے کی قسمت اچھی ) کھر کی مصیبت محرین بی رہے اس لئے ایک سال بل میری ارسلان کے ساتھ منٹنی کروی گئی ہے بس اب تی کے رہتے ہونے کی دریدایک بی ساتھ ارسلان جھے تی اور اس کے ان کونما دیا جائے گا تھیبتیں ایک دوسرے کے کلے ڈال دی جائے کیں اور الله كاشكر ہے كه بيرى الكونى تند كا رشتہ دور يار كرن كساته طع ياجكا باوراب دونول جانب سے بلکہ جاروں جانب سے شادی کی تیاریاں ہو ربی بیں اور میں تینی امارہ علی کے بارے میں تقیل کے ساتھ اب آپ میرے آنے والے انٹرو بوز کے ذریعے مجھے انہی طرح عانة رب مح جس من من قلمفاندا عداد من بتایا کروں کی کہ بھین سے ہی جب بیجیاں گڈے كُرُيا تَمْلِينِ كَا حُولَ مِالِي مِن مِن مِن مِرْدا عالب، وامن مومن كوير مناكا شوق يال ري مي (الك بات ہے کہ آج تک البیل میں بدھا بس کھ اشعار اور ادهر اوهر سے نام بی من رکھے ہیں )

W

W

W

m

''ا مارہ کی بچی ہیرتو تم نے سامنے والے ظفر اورساتھ والی سونیا کا نیا تحور محبت نامدلکھ ڈالا ہے اور نام تک مجیس بدلا تلفیر کو جب سونیا کی بانکی ہمائیوں نے کمٹ لگائی می وہ جمی لکھ ڈالی ہے بدلے میں ظفر کی امال فے سونیا کے بارے میں جولن ترانيال كيميس ووجهي جول كي تول لكه ذالي میں اگران میں سے کسی ایک نے بھی مدافسانہ یر سے لیا تہاری خبر میں۔" ارسلان کے بلند تفرے میں جو آپ کے ساتھ محو انٹروبو تھی، چونک کرا چل\_

" ال تو رائٹر اینے ارد کرد کے ماحول سے ی متاثر ہوتا ہے۔"میری کردن اکڑی۔ "اور چوسونیا کے بھائیوں یا تلفر فے تمہارا

حنا 213 جولاى 2014

2014 مرلاي 2014

نون نمبرز 7310797-7321690

آتا ہے بیرے فرے افغارے ہیں سب آج کل میرے) وہ کیاہے کہ میں کی انو کھے اور اچھوتے موضوع بركوني كهاني لكسناجياه ري جول تاكه أيك دم سے عی مشہور موجاؤں دو ماہ سے اس اچھو تے موضوع کی تلاش می خوار موری مول جب تک آپ کے باس بورامشاہدہ اور ممل معلومات ندمو آب اللي كماني كي لله سكة بن تب مجمع اي نازک منف ہونے پر قدرے افسوس سا ہوا لڑکا ہونی تو جب جاہتی ادھرادھر کھوم کرخوب ساری متعلقه مطومات حاصل كريتي اورتب عي مجهداين اتیٰ قابل رائٹرز کوخراج محسین پیش کرنے کو دل عاما تھ بہت ی رکاوٹوں کے باوجود اتنا اجما اور عمل مفتى بين اب ديلهي ايك دن بيشي بنمائ جرے ير كمانى لكھنے كا خيال آيا افسوس كه دور نزدیک تک مارے خاعران میں ایک می جودا موجود میں جس سے میں اس کی کہائی سنسکتی (میرے بلند آواز انسوں کرنے پر ایاں کی چیل نے سیدها میری مرکا نشاندلیا) ادرائی کزن کی شادی بر جہاں کھے جورے اینے من کا مظاہرہ ائدرون خاندخوا تمن كے سامنے كررے تھے جھے این کیانی کا مواد اکشا کرنے کاسنبراموقع مل ممیا میں نے ایک مریل می ست الوجود لڑکی میرا مطلب ہے ہجڑے کو اینے پاس بلا کر اور سو کا توث د کھائے اس سے اس کی داستان سی جا بی تو بانی سب بھی تالیاں بجاتے اور این بجوعری آواز من گاتے میرے اردرد استے ہونا شروع ہو ميد، الى في برار رويد دے كر جان چرانى اوركمرا كرجوهيم خطابات سياواز واووآب نه ى جائے و اچھا ہے كى كى مرح بس بس كراب کی آ عمیں مجی تم ہو جائیں گی، ایک روز دروازے پر معدا لگائی بمکارن سے جواس کی

داستان سننا جای اواس نے اشارہ کرے اردگرد

W

W

W

m

اين ما تنك والله بحول كواكثها كرليا اور جوانهون نے مانکنے کی صدائیں لگا کرآفت کائی سورو بے دے کر بھشکل کیٹ بندکر کے میں نے اپنی جان چيراني امال اكراس ووران آجاتي توسيح ميراكيا حشر موتا."

المارے سامنے ایک کینز باز انگل رہے میں ایک دن خیال آیا کہ کوٹر کواستعارے کے طور يراستعال كرت موسة آزادي كاليك كهاني للمى جائے للذاروز شام كوچيت برجا كر كيوتروں کی حال د حال کا مشاہرہ شروع کیا ادر تیسرے بی دن اماری چھٹی حس نے گڑیو ہونے کا احساس دلایا وه منج کوتر باز انگل مارای محور محور کر مشاہرہ کیے جا رہے تنے ان پر اور ایل کھائی کے خیال برمنی ڈالتے ہوئے بربراتے یجے چلے آئے اب آپ می بتائے رائٹر کی زعر کی س قدر شوار ب آب لوگ تو چند محول میں کیاتی یر ہے کراہے اعتم یا برے کی سنددے ڈالتے ہیں آب کیا جانے ہم رائٹرز کس مشکلات سے دو جار موکرایک کہانی تحریر کریاتے ہیں اور جناب بیاوڈ شیر یک والے می امال سے ل کئے تھے رات کو جب بھی لکھنے کی آمہ ہونے لکتی اور لائٹ مکئے ہونے ير ہم موم بن كى روتى مى كاغذ ير آ رهى تر چي لکيرين ميني للتے توامان ايك يو كاريوي \_ " آئے تی خدانے بس بورا بورا رکھا ہوا ہے اور سے اعرمرے میں للے کر نظر کوا کر لبورے سے منہ پر عینک کا کر بیٹے جانا رحم کھا ارسلان ہے۔'' لو کر لو ہات اس دل بطے جملے کے

ہوتا تھاسوہم وہیں کرتے تھے۔ اجي ماري اچھوتے موضوع کی تلاش کی مہم جاری می کدامان نے میری اور ارساؤن کی عمرارس کی اور پھر مجھے اس کمرے رخصت

بعدكون ى آيداوركون ي كماني جل محن كرسومايي

کرانے کی ایک شانی کہ جھٹ یٹ بیاہ کرتے ہوئے آج میری میندی کی رسم ادا کی جا رعی ساتھ میں ارسلان ادر تی کی جی ہے، ارے بمی ان کی جی تو شادی مورنی ہارسلان کی مجھے اورى كي اين دولي سے آب امال كى طرح جھے کیوں کھورد ہے ہیں اس بات پر میں جب جی کونی بات یا کام کروں وہ بمیشہ کہتی ہیں اللہ نے سب ولحد مجمد دیا سوائے معل کے اور میر کہتے ہوئے ان کے جربے کے جوتا ٹرات ہوتے ہیں وين آب كون إن جراصل موضوع كالمرف آتے ہوئے اس روز می ارسان کو تھرے اس بات يرقال كردى مى كداح كل ايك مزارير عرس منايا جاريا تغااور ميله كااجتمام تعاجس ميس سرکس بھی تھی ہوئی تھی وہ مجھے تین جار روز تک مرس دالول سے ملانے لے جاتا رہے تا کہ میں ان سے معلومات الشي كر كے كياني لكھ سكول

دلائل سے قائل بھی ہوجاتا مرامال کی من کن کی عادت بحصے لے دولی۔ حبث إلك مامن جاكرميرا ذراؤنا نتشه ميرا مطلب ميرك معتلى كا درادنا نعشه ايما مینیا کدایا سے بال کروا کر بی دم لیا کراو کی تو اے شوق کے باتھوں کوئی چن چرمائے کی ادر اس سے پیشر کہ تانی جان کا دل ای ہونے دالی بیو سے اس کے کرولوں کی بناء بر کشا ہوفورا شادی کر کے بلا ٹالے شادی کے بعد کرستی اور بال بحول (ائے اللدشرم آئی) می الجھ كريدائشر بنے کا مجوت اتر جائے گا اب مملا بنا ومقیتر کے ساتھ سرکس جاتی خوب تھے کی میرسب جملے برآمے میں کمڑی الال بی جیسی من کن کی عادت لئے تی نے سے اور بعد میں جھے سنائے 2014 مولاني 2014

بتائے بھلا اس میں اعتراض کا جواز کیا تحریات

ری میری قست ارسلان تو میری فرانت مرب

اور بول ہم رائٹر بننے کی بجائے دہمن بناد سے گئے کین آپ قلرند کرئے ہمارے ابدر کا رائٹر انگرائی لے کر جاک اٹھا ہے اب کیس سونے کا بس ایک اجتم ادر اچھوتے موضوع کی میل معلومات کے ساتھ الس بے منے ای ایک کمانی محرکادی ہے اورآب بھی نہ بھی امارہ علی کے نام سے لکھاافسانہ ڈانجسٹ میں ضرور پڑھ کر لطف اندوز ہو گئے تب تك بر ماه والجست يدع اور مارے منظر رياور بال اكرآب بمي جميل كوئي موضوع لكه كر الله د ال الله من كوئى حرق ميس الله عنى الله فارغ وماغ من آمد مونى للحدد العصص بلكماس سليط مي آب ميري مدداسي خطوط كي دريع میج کا اوراب میں اینے اندر کے رائٹر کو دوبارہ سولے بیں دواہ کی اس کے لئے ہرر کاوٹ کوجیور كر كے افعانے محقى رہون كى بيرميرا آپ سے

W

W

W

0

C

الجھی کما ہیں پڑھنے کی عادت ڈاکیئے اردوکی آخری کمآب .... خارگندم..... دنیا کول ہے .... آواره گردی دائری .... ابن بطوط کے تعاقب میں ..... 🌣 طنع ہوتو چین کو علئے ..... 🏠 تكري تكرى تعراميا فر ..... 🜣 الطائليك .... کوائلي ک ستى كاك كوي من الساسة

2014) مرلاء 2014

موجود ہراؤ کی کے چبرے براکھا ہوا تھا۔ "اونهه صابه جوخوش تبهارے سامنے کھڑی ے اے و کھے کر بھی حمیس لگتا ہے کہ اتا اسارٹ مِنْدُسِم بنده اس کا کزن موسکتا ہے؟" رمشا پراد نے مشخرا ڑتے کہے میں وریافت کیا تھارمشا ہزاد

W

W

W

" تمہارے استے ہندس سے بنرے کے ساتھ کا کج آنے کے بعد بھی خبریت ہوسکتی ہے كيا؟ ويسے تجي تجي بناؤ خوشي سداتنا في فننگ بنده کون تھا کرن ہے کیا؟" فائل ائیر کی صانے بحنس بمرے کیجے میں وہ سوال کیا تھا جو وہاں

> " آب كب والهن آئ اور يمايا كول تبين او ہاں کیے ہیں آپ؟" تابوتو زمم کے سوالات اس کی تیز تیز چلتی زبان سے ادا ہورے تھے، خوشی اس کے چرے سے ظاہر ہوری تھی، کیونکہ اس دنیا میں موجودوہ چندلوگ جن سے خوش بخت ایراہیم کی بنتی تھی شاہ میر اختشام بھی انہی چند کگنے یخ لوگوں میں آتا تھا۔

"اف اینے سارے سوال ایک ساتھ چلو جواب دسینے کی کوشش کروں گا۔" کہ کر شاہ میر نے گاڑی پڑھالی تھی۔

☆☆☆ : "خوشی" کالج کے بڑے سے گیٹ سے ساہنے شاہ میر نے گاڑی روکی تھی ، وہ ایک بار پھر اس کاشکر میرادا کر کے اتری تھی اور ابھی بمشکل دو قدم عی چلی می جب پیھے سے شاہ میرنے پکارلیا تھااوراس پکار پر خوتی کے ساتھ ساتھ چنداورسر -E-175.

"مير الي فائل لے جاؤ۔" شاہ مير نے آساني سيكوكي فائل اس كى جانب برهائي تمي. " اوهینلس " فائل تنها کرده واپس مژانخا، وہ چندسکینڈز وہیں کھڑی رہی پھر کیٹ کی جانب بردهی تھی اسر جھکائے فائل سینے سے لگائے وہ اندر داخل ہوئی تو کیٹ کے یاس موجود دوستوں کے جهرمث کوایی طرف متوجه یا کر مسحکی تھی۔ "فخريت؟" اس في ايرواچكات يوجيما



گلالی بھیکتی ہوئی ترو تازہ ی صبح میں وہ سفید بور نیفارم پہنے ہلکا مگلائی وویشہ شانوں یہ سیٹ کے کندھے پر بیک اور سنے سے فائل لِكَائِي مُسْتَقَرَى كَمْرِي فَي سامنے كالوني كى سرك بلکی بلکی دهند میں کیٹی ویران می پردی تھی، رسٹ واج ير نكاه وال كراس في إيك بار محر تشويش بحرى نظر بند كيث ير ڈالي تھى تھى يا تير ماؤس كا كيث كملا تها اورسياه كرولا بابرتكي محى اور كارى ك يتهي يتهي امثال بهي" خوشي" ساه شال لين مول سول كرتى امشال في است يكارا تھا۔ "كيا مطلب تم كالج تبين جاري؟" إس

W

W

W

m

نے مشکوک نظروں سے اس کے طبیے کو و مکھتے

''اونہوں میری طبیعت ٹھیک نہیں اور تم عاچو کے ساتھ جلی جاؤے وجہ اور مشورہ دونوں سأته ساته تتھے۔

"كون سے جا جو؟ كيے جا چو؟ كس كے عاچو؟" حرت سے استعصل پٹیٹاتے اس نے المشال كوكھورا تھا\_

"ميرے ڇا چوايس بي شاه ميراخشام\_" امشال نے جوالی تھوری سے نوازتے چیا چیا کر کہا

"شاه مير لا مور سے آ ميے؟" خوش نے جوش سے یو چھتے ورا سا جھکتے گاڑی میں جھانکا تھا، جوایا شاہ میرنے مسکراتے ہوئے سر ہلایا، وہ امشال کو ہاتھ سے گذیائے مہتی فرنٹ ڈور کھول کر

ميلاع 2014 ميلاء 2014 <u>ميلاء 2014 ميلاء 201</u>

روحینه جای کی بهت قری دوست کی بیش اوران کی ساری لیلی ہے آگاہ تھی، رمشاکی بات بر ایک کمیح کوسناٹا جیما حمیا تھااورلڑ کیوں نے خاصی حیرت ہے رمثایزاد کودیکھا تھا کہ آج کوئی خاص ون بی تھاجب رمشانے خوش بخت ابراہیم کے مند للنے کی صن کر لی تھی ورنہ عموماً ساری فائل ائیر کی لڑکیاں اس سے نی کے بی رہی تھی کہا ہے موقعوں بروہ منہ بھٹ ہی ہیں آپھی خامی بدلحاظ مجى موجايا كرتى تعى مرآج والعي كوكي خاص دن ی تقاہمی وہ رمشا کی طرف دیکھ کر ہولے ہے

W

W

W

ρ

0

m

"اور تمهارا اين بارے من كيا خيال ب رمثاه مائنز مت كرنا تمرتم نان مطعل او بامه كي چھوٹی بہن لتی ہواور بھی تم لوگوں کے ساتھ کیا مئلہ ہے؟" رمثا كو ايك بى دار من جاروں شان حیت کر کے وہ صاوغیرہ کی طرف مڑی تھی۔ ''مسئلہ حمیارا اتنے ڈیٹنگ بندے کے ساتھ کا کے آنا ہے؟" ماریہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بالوں کی ہوئی میں سے باور کروایا تھا۔ "بيس"اس نے اظمینان سے بیک میں باتحد ڈال کر بل نکالی تھی پھر دیر ا تار کر منہ میں

"الیں لی شاہ میراخشام ہیں امشال کے عاجو " لا يرواه سے الج من كب كراس بية ان سب يرتظر دورًاني جن من بي خبر سفت عل مستعلى

'جاج امثال کے اور ساتھ تہارے سب جر ہے ان؟" رمشا کے کہے میں موجود حسد اہے اچھے فاصے اطمینان میں جناا کر کیا تھا۔ ''إب تم لوگ جو حابو مجھو میں مابندی تو مہیں لگاسکتی "مابقہ کیج میں کہ کراس نے ان مب کے سینوں میں ایکی خاصی آگ لگائی اور

ایک سمت کوچل دی می ۔ \*\*

وه جس وقت ممر والين آني موائ تاكي جان کے بھی اینے کمروں میں آرام کردے تھے ادهراس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر اغر قدم ركما تعاا دحرانهوں نے طنزیہ بنكار بحراتھا۔

مولوا منی شنمراوی صاحبه بورے شیر میں لور كور چرنے كے بعد، ميز وقت ہے ان كا واليس آنے کا، ہمیا ہم تو مجھ کہ بھی تیں سکتے کہ ادمر منہ سے الفاظ نظے ادھر شغرادی صاحبہ کے مزاج برے، ایک تایا صاحب ہیں جنہوں نے اتنی ہد دے رکی ہے ہمیں کیا خود عی معیلتیں سے

" آب کون اینابلڈ پریشر ہائی کردی ہیں جائی تو این آب کی ان ساری با توں کا جھ بر کوئی الرئيس موكار" طرحيان جرحة اس في دانسة ووكبا تماجوا بين آك لكاجاتا تما\_

'' ہاں جاتی ہوں اثر ہوتا تو اب تک چگو بحر يانى ش ۋوب چى مونى-"

"بالكل يمي تو من بحي آب كوسمجما ري موں۔" آخری سرحی بر تقبر کے اس نے کہا اور : جمیاک سے کرے میں مس کی تھی دو جول بول كراينا غييه نكال ري تعين -

بک وغیرہ رکھ کر اس نے منہ دھویا، یو بیفارم چین کرکے وہ مجھ در یو جی بیٹی ری می بے تعاشا لئی بھوک کے باوجود دہ اتن جلدی نیجے جانے کا رسک بیں لے سی می تقریبا آدھے کھنے بعد جب اسے اطمینان ہو گیا تائی جان انے کرے میں جا چی ہوں کی اس نے بہت آ منتلی ہے ورواز و محولا نیجے جمانکا اطمینان کر لینے کے بعدوہ فکے یاؤں سٹر میاں اتر فی مکن

ابراہیم کا اور بھی بھولے بسرے خیال آمجی جاتا مِن جِلَى آئی تھی، آلومٹر کا شنڈا سالن اور آ دھ جلی توایک مخنے کی کال میں مانج منٹ اس ہے بھی رونی بہت عرصہ جوا اب اس نے الی یا توں پر جرجريت يوجد لي جاني مي-اداس مونل مجوز ویا تما، وی آ ده جلی رونی کما کر اس نے دیکی میں موجود بوائل دووھ سے آدھ كب لے كر اينے لئے جائے بنائى اور والي مى اس كاخيال جيس تما توباتى كسي كوكيايزي مى كرے من الم في مى، بلدير بيشكراس نے اس کی برواہ کرتے اس کا خیال رکھتے، وہ سب طائزاندنگاه بورے تمرے میں ڈانی تھی ، بہت برانا اے فاصلے ہر رکھتے تھے اور وہ سب سے دور سا دادی کے زمانے کا بیڈانتانی شکستہ حالت میں فاصلوں برجا کھڑی ہوتی تھی۔ موجود دو کرسیان، تونے ہوئے شیشے والا ڈرینک سیل، باہر سے آغا باؤس کی شان و شوکت دیکیر کون اغدازه لگا سکنا تھا کہ اس

اس کی جب آ تھ ملی سا اڑھے یا مج ہورے

"كُوجِي بوكيا فرض اداء الله الله خير صلب"

اور جب سك مان باب كواس كى يروا وتبيل

W

W

W

a

0

C

S

t

''او شٹ۔'' جلدی جلدی بائی کے جار جیاے منہ بر مار کراس نے بالوں میں برش چیمرا اور نکل آئی، ملک باؤس کے باہراس نے ایک لمے کورک کر سائس برابر کی تھی چر اعد داخل

"السلام عليم آني! عمراور حديد کهان بين؟" "وعليم السلام!" عطيه آلي في سلام كا جواب وال كلاك في طرف وكيدكر ديا تماجس كا مطلب تھا كدوه ليث ب، ووسر تھجا كرره كي تحى-"اعر بیٹے ہیں دونوں۔" وو ان کے بتانے برسر مالکرا عدر کی جانب برح کی عمراور صدید کو نیوتن بر معانے کے بعد وہ باہر تھی تو قدم خود بخو د تا شمر باؤس کی جانب اٹھ کئے تھے۔ "ارے خوتی آؤ نان، پچھلا مفتہ کہال عَائب ري؟" شانه نے اسے دیکھتے بی خوشد لی ے دریافت کیا تھا۔

" يسي إن آب؟ اورامثال كهان ب؟" وصلية مالا الدار من صوف يد بيفية اس ف دوسوال ایک ساتھ کیے تھے۔ " تخيك بون اورامثال مودى لكات يقى

بھولے سے بھی خیال میں آیا تو خوش بخت 2014 مولاء 2014

2014 مولاى 2014

شاغدار ہے آغا باؤس میں ایک مرواتنا برحال

اور تیلی حالت میں ہمی ہوگا اور کمرہ بھی کس کا آغا

بادس کے مالک آغا اہراجیم کی اکلونی بینی خوش

لايرواني كاشكار مى مال باب كى آليل مل من

حہیں تو نب کیسے عتی تھی، بہت جلدان وولوں نے

ائی راہیں الگ کرنی میں ماں اسے باب کے

یاس اور باب این ماں کے ماس چھوڑ کر بھول میا

تماء الكينثه بيس موجو وكروژون كايرنس اور طرح

دار خوبمورت بوى، اے يكھے كى ياد بعلائے

ہوئے تھیں، مرجس اے اپنے چیجے موجود لوگ

یاد نتے، بڑے بھائی صاحب اور چھوٹا لاؤلا

بمانی، جنمین اس نے کاروبار کروایا اور برجانے

میں مرد دی، ماں جے وہ سی بی بارائے ماس بلا

چکا تھا، بھا وجیس اور ان کے بیجے جن کی فر مائٹیں

وہ بڑے جاؤے اور کی کرنا تھاءاے سارے باد

ہے، بڑے بھیا کے شمراد شیراز اور نیہا چھوٹے

جمالی کے جبیب اور سارہ سب کا اسے خیال تھا

اكرياديس مى تواتى اكلونى بنى خوشى ، آكراسے بھى

وو يليم مبين من باب كي ففلت اور مان كي

بخت ابراجيم كاءاس نے ياسيت سے موجا تھا۔

" بما بھی پلیز میری شرث کا بٹن لگا دس \_" شاه میر کھ علت میں اسے روم سے نکلا تھا۔ "اوشاه ميرر كه دو بعد مين لگا دو تل-" "" بنیں بھا بھی مجھے ابھی مہننی ہے۔" "اجھا چلو رکھو میں ہاتھ دھو کے آئی ہوں ۔'' وہ اٹھنے لکی تھی جب خوشی نے انہیں رد کا "رہے دیں آبی و آپ جائے تئیں میں لگا دین ہوں۔" اس نے آگے بڑھ کرشاہ میر کے باتھ سے شرث کے لی گا۔ زیو کے ساتھ مل کر اس نے جلدی جلدی برتن وحوثے کین صاف کروایا، وہ بہت تیزی ہے ہاتھ چلا رہی تھی ، کہ ایھی اسے میڈم صائمہ کے دیے تعیت کی تیاری بھی کرنی تھی، کام حتم کر کے وه بایرتکی او کارز سنیند پر رکھے سلسل بجتے میلی فون نے اس کے آگے برصتے قدموں کو رو کا تھا، اس نے اردگردنگاہ دوڑائی بھرناچارر بیورا محالیا تھا، ودمری طرف اس کے والد صاحب تھے، بہت مرمری اعراز میں انہوں نے اس سے بات کر کے اسے ون تایا جان کورینے کو کہا تھا، دستک وے کر وہ تایا تی کے کرے میں چلی آئی تھی ، نون انبیں پکڑا کردہ با ہرنگ*ی تھی۔* "ارے بیہ کیا میں رد ری ہول۔" سرعیاں جرمت اس نے بہت جرت سے خود سے موال کیا تھا اور آنگھوں سے بہتے آنسوں کو صاف کیا۔

W

W

W

وہ تک سک سے تیار حسب عادت فائل یے سے لگائے کھڑی تھی، جب بلیک کردلا اس تے نزدیک آرکی تھی۔ " خوثی آجاؤ۔" شاہ میرنے ذراسا شیشہ نچ کرتے اسے پکاراتھا۔ دونہیں میں حل این گاری نہ آ

یچ رہے ہے ہور ہا۔ "دنہیں میں چلی جاؤں گی، روز آپ ہے انٹ لیتے اچھی لکوں گی کیا؟"

وریم آن خوشی آ جاؤ، امثال کا آج مجمی این خوشی آ جاؤ، امثال کا آج مجمی کا پلان ہے۔ شاہ میرکی بات پر اے تا چار قدم بڑھانے پڑے تھے ساتھ ہی دل میں اسٹال کوکونے کالسلسل سے جاری تھا۔

" آپ کوخواہ مخواہ زخمت ہو گی۔" ڈور کھولتے اس نے کہا تو وہ سکرایا تھا۔

"جارا راسترایک عی ہے تو زحت کیمی؟"

ارل سے اعداز میں کہتے اس نے گاڑی آگے

رسائی تھی خوش نے کچھ چونک کراس کے دجیہہ
چرے کودیکھا تھا۔

\*\*\*

آج خلاف معمول وہ پورے ایک ہفتے بعد انگر ہاؤس آئی تھی۔

''آئی بیمبری منڈی کیوں لگارٹھی ہے؟'' اس نے شانہ کو ڈھیروں مبزیوں سے نبردا زما ر کھر کو چھاتھا۔

" بیسارے شاہ میر کے شوق ہیں۔ "انہوں نے بے جارگی ہے کہا تھا۔

" میں ہیلپ کرادوں۔" دونیوں

''سیس چائے بنا دد۔'' شانہ کی بات پہدہ سر ہلاتی کچن کی جانب بردھی تھی۔

"" شاہ میر کے لئے بھی بنانا وہ گھر پر بی یہ "

''او کے۔'' تین کپ ٹرے میں رکھے دہ لاؤنج میں آئی تھی۔ منن تورمہ ہے گا اور آغابی جب تک دستر خوان پر سبزی نہ ہو کھا نامبیل کھانے اس لئے آلومٹر بھی ہے گے، شنراو نے ناریل پڈنگ کی فرمائش کی اور سایرہ نے چکن سلڈکی ، دہ مینونتا کرایک کمیے کورکی تھیں۔

"" مشروع كرد، كوششيس كرما سارا كام دفت برخم مو، آغا في كھانے بي دير برداشت ميں روحينه اورساره كو بيجتي بول."
ابني بات كلمل كركے ده بابر لكل كئ تعين اور خوشي بخو بي جانتي تعين ندانبول نے روحينه اور ساره كو كہما ہے اور شدى انبول نے جھانكنا ہے دہ بال جب برچيز تيار ہوجائے كي تب وہ اسے بكن سے شيل برلگا ديں كي اور سارا كريند نان كے نام، شيل برلگا ديں كي اور سارا كريند نان كے نام، مونا چھوڑ ديا تھا۔

**☆☆☆** 

دہ بہت تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی، موتی بھون کر اس نے دودھ ڈالا جب شنم ادبی میں داخل ہوا تھا، خوشی جلدی سے چار کپ چائے بتا دُ ساتھ میں کباب سکٹ دغیرہ رکھ دیتا، اس نے آتے ساتھ ہی آڈردیا تھا خوشی کا دماغ سکینڈ میں گھوما تھا۔

"آپ کونظر نہیں آ رہا میں پہلے ہی گئی مصردف ہوں آپ ہدا ڈر جا کرائی پیاری بہن یا اوالہ محتر مہدوریں۔"

'' خوتی میکون ساطریقہ ہے بات کرنے کا م تمیز نہیں ہے تہیں بات کرنے گی۔'' ''نہیں کیوں کے میہ جھے کی نے سکھائی ہی

د بهیں کیوں کے سے بھے سی نے سلمانی بی نہیں۔'' دو ہدو جواب دہ ایک بل کو خاموش ہوا تھا پھرایک تکنی نگاہ اس کی پشت پہڈال کر ہاہم ' نکل مما تھا۔

ہے تک آگئی ہوں میں اس کی لا پر وائیوں اور کام چور یوں ہے، آج بھی شاہ میر نے ڈائلے مر ذرا جو اثر ہوا اس ڈھیٹ پر۔ 'ان کے اپنے رونے تھے، دہ خاموثی ہے تی ری تی ۔ ''اور تم ساؤ خمریت ہے سب؟'' خشک میودں کا جار اٹھاتے ہوئے انہوں نے پوچھا

W

W

W

'' خوش بخت ابراہیم کی زندگی میں خبر بہت ہوسکتی ہے بھلا؟''اس نے سرجھٹکا تھا۔ ''کوئی نیا مسئلہ؟''

" آئی کھولوگوں کو اپنے بارے میں بہت ماری خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور ماری خوش فہمیاں یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں اور ماری سارہ بھی انہی میں سے ایک ہے بس اس کی آدھ غلط فہی وور کرنے کی کوشش کی تھی۔ '' ایک آدھ غلط فہی وور کرنے کی کوشش کی تھی۔'' آنھوں میں شرادت کی چک لئے وہ مسکرا ہت دیائے بول ری تھی۔ دیائے بول ری تھی۔

''خوشی کیا ضرورت ہے بیٹا الجھنے گی، نقصان پھر تمہارا ہی ہوتا ہے۔'' انہوں نے تاسف بھرے لہج میں اسے مجھانے کی کوشش کی تاسف بھرے لہج میں اسے مجھانے کی کوشش کی

" پرواہ کرنا مچھوڑ دی ہے میں نے۔" اس نے کی سے کہتے سر جھٹا تھا۔

وه والپس آئی تو زیبوفوراً تائی جان کا پیغام ئے آئی تھی۔

" تم چلو میں آتی ہوں۔" زبیو کو بھیج کر وہ چند کھے یونی کھڑی رہی چر گری سالس بھرتی چند کھے یونمی کھڑی رہی چر گری سالس بھرتی نیچے کچن میں جلی آئی تھی۔

" مجال ہے بہاں کی کوخود سے احساس ہو جائے گر نہ تی حد ہے ہڈ حرای کی۔" وہ اسے دیکھتے بی نان اشاپ شردع ہو چکی تھیں، وہ خاموثی سے مبری کی ٹوکری اپنی طرف کھسکاتی کام شردع کر چکی تھی، چکن کر ابی، بیف جل

2014 11 (220)

2014 مرلاني 2014

عند 2014 مولاني 2014

ONTHNE HERARS

A Sox

بھی اس کی مخصوص خوشبو اس نے فورا استعصیں کولیل تعیں، پر شاہ میر کو دیکھتے عیاسیدهی ہو کے تکھیں صاف کی تھیں، چند کھے تک ان کے 🕏 خاموتی رسی تھی۔

"اچى بول-" "صرف احچی؟" د منہیں بہت احجمی<u>۔</u>'' W

W

W

0

m

''توابِ المُصِيحِ بِحُولِ كَي طرح مِيجِي بِمَا دَيْجِيَّ مادام کے یوں اسلے بیٹھ کر آنسو کیوں بہائے جا رے تے؟" شاہ مرنے زم لیج میں استفسار کیا تماءاس كى الكصيل الك بار فرس مراك فيس-"خوتی!" شاہ میرنے تھے پر رکھاس کے سفيد باته براياتمل بجرا باته ركعا تعام كجه جزي

جب تک اغرموجودریتی بین تکلیف دیل راتی يں، بوجھ برجھ جائے تو بانث لينا جاہے، زعر کی

آسان ہوجاتی ہے۔ '' آپ نے بھی محرومی ویکھی ہے شاہ میر، میں نے ویکھی ہے میں نے اپنی اب تک کی زغر کی میں سوائے محروی کے اور چھوٹیس دیکھا، میں نے مال کی محبت تہیں دیٹھی، میں نے باب کی شفقت نبیل ویکھی، جھے نبیل معلوم مال یاپ سے لاڑ کیسے الحوائے جاتے ہیں، میں نے بھی رويوں كى نرى اور كبول كى مشاس محسوس مبل كى، میں نے اپنی زندگی میں می اور نفرت کے سوا مجھ مہیں دیکھا، آپ کو بیتہ ہے شاہ میر زندگی جس ایک چیز آپ کولیس متی آپ مبر کر لیتے ہیں تمر جب وہی چیز آپ کی آنکموں کے سامنے کسی اور کو دے وی جائے آؤ تب مبرئیں ہوتا۔ ' وہ نجانے سمس كمزور كمح كى رويس ببهكراسي اتى زندكى کے سارے دکھ سٹا رہی تھی اسارے عم دکھا رہی

محی ، انجی ساری محرومیاں وہ اس سے بانث رہی

تقى، بانتى چلى جارى تقى \_

" آمّا ہاؤس میں جو یا یکھ گاڑیاں کمڑی یں ان میں سے اگر یا چی میں تو تمن تو میرے باب کی کمائی کی ہیں اور میرے یاس ان میں بیٹر كرسنركرنا تو دركناراتيل قريب سے ديھنے كا بھي حق میں '' یا سیت سے کہتے وہ آخر میں ادای ہے مسرالی تھی، شاہ میرنے اس کے چربے یہ جماع حزن وطال كو بورى طرح سي محسوس كيا

" آغا باؤس سوا يكير مر ت<u>ميل</u>ي شاندار كل بيس سب سے تمثیا کمرہ اور معیرٌ سامان خوش بخت ابراہیم کے حصے میں آیا ہے، تمریقین جانے شاہ میر، جھے ان باتوں سے فرق تیں برتا، مجھے دولت کی جاہ بھی جیس رہی ، میرے اندر چرول کی حرص نہیں ہے مگر مجھے رشتوں کی جاہ ہے، خالص اوراتمول رشتة ميري كمزوري بين بجي محبت کی حرص ہے اس محبت کی جوشا بداس دنیا 

"دخوشى ، زىركى بىل جوسب سى مغرورى چيز ے دہ ہے احساس جولسی کو مارا ہو یا بہیں کسی کا اور قائل افسوس بات سے کہ چھ لوگ ای احماس سے عاری ہوتے ہیں مراس کا مطلب یہ بیں کہ آبیں ان کے حال یہ چھوڑ دیا جائے، بلكه ميس البيس احساس ولانا روتا ہے كمان كا زعر کول پر وقت بر مجھ تن اور حصہ مارا مجی ہے اوريمي احساس مهيس بعي ولانام فتحقى اس حص کو جواس دنیا میں سب سے قریبی رشتہ ہے۔ ' وہ سرا فها كرشاه ميركود ليصفي كمي سي

"الياكسي بوسكائ بي ببت مشكل ب مشکل ہے محر نامکن ہر گرجین اور چیزیں تب تک مشکل نظر آنی ہیں جب تک ہم اکیس کرنے کی

' محور نے کوئیس جائے پلانے کو کہا ہے۔'' ووآ کیمیں موندے ہی بولا تھا، تعمان مجرمی سالس بمررو کمیا تھا۔

W

W

W

a

S

0

C

S

t

C

m

زعر کی میں بہت ساری چزیں الی بھی ہوتی ہیں، جو کرتے وقت ہمیں مشکل لگ رہی بولى بن بلكه كي بارتو غلط بمي ، مرجب موجال ہیں، ان کے اثر آت ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں تب ہمیں بیتہ چاتا ہے ہماراوہ اقدام ہماری وہ كوسش ماراكتنا فيح اور برونت فيعله تعام يجي خوش بخت ابراجيم كے ساتھ بھي ہوا تھا جہلي إر ا ہے باپ سے ایک ایک بئی بن کربات کرتے ہوئے جنہیں ان کی ضرورت می الہیں بیا حساس ولاتے ہوئے کہوہ ان کی بی ہے اوراسے ان کی محبت ان کی شفقت کی ضرورت ہے، وہ ان کا خون ہے وہ ان میں سے ہے، اسے مشکل مولی، دانت بهونی همی، مرایک دو تین ، رفته رفته بی سهی، وه كامياب تيس معى مونى تب بعى كامياني كي منزل كوجانے والے رائے ير قدم ضرور ركھ چكى تعي،وه ج کے، مطلع تصوال کے باب نال اوروہ ان کا خون، ان کے اندر بے حسی اور غفیلت کی برف مرورجی می مر، بنی کے آنسوے پلیل کئی،وہ ہر روزنون کرتے تھے تحریملی بارتمایہ فون خوش بخت ابراہیم کے لئے آتا تھااور پھر کھھ دنوں بعدوہ خود بھی چلے آئے تھے، س لئے؟ اپی خوتی ہے کئے کے کئے ، انہوں نے نم آنکھوں سے اس سے معانی ما تی تعی ب

''سارا تصور میرا ہے باپ ہو کے تم سے عاقل رہاء یا شاید عرت کے لئے دل میں موجود حظی اور بعض می تم سے لا پروائی برت کے نکالا رہا، جو بھی تھا جیسے بھی تھا، وہ دوہرانے کے بجائے میں تم سے معانی مالکا ہوں بجے اسے

اس نے فائل سامنے میز بردھی پر کری کی یشت سے ہر نکا کرآ تھیں مور فی تھیں، شہادت کی انگل اور انگوشے کی مدد سے کیٹی دباتے اس کے چرے بر تکلیف کے آثار واسم تھے، تعمان حیات گلا کفکار کراہے متوجہ کرتے سامنے والی کری پر بیٹھا تھا، نعمان حیات اور وہ سکول کے

زمانے سے ساتھ تھے، بہت اچھے دوست، ہم پیشه، ہم مزاج۔ دذ کیا ہوا؟" وہ تعمان کو متوجہ کرنے پر

الله الله المال المنتين المنتين وه اي وه اي

لیے سے مارے لئے آسان ہونا شروع ہوجالی

ہیں۔" شاہ میر کی بات براس نے بمشکل سر بلایا

تفا، وہ جواسے مجھانا جاہ رہا تھا، وہ مجھنا اس کے

**አ**አአ

لئے اتی جلدی مکن میں تھا۔

بمثكل سيدها موا لعمان في سواليه نظرول س وتكمصة يوحيما تقاب

دفسر مل ورد ہے بارے اکتائے ہوئے لیح میں اس نے کہا تو تعمان کے چرے یہ تشویش کے سائے لہرائے تھے۔

د سرار برمر ورد مجهز باده عی سر در دنیل بنآجا رہا؟ میرجان تو کی اعظم سے اسمیشلسٹ کودکھا المناوية

" بول" أكسيل دوباره سے موثر عے اس کا ہوں بے تو جی لئے ہوئے تھا۔

"رات سویا حبیل اس کئے شاید سر بھاری 7619

"أجيها اورسوئ كيول شيل؟" تعمان كا لجيجس لئے ہوئے تھا۔

"جوتم سوچ رہے ہو ویسا کچھوٹیں اوراب پلیز د ماغ به زور ڈالنا بند کرو اور جائے بلواؤ۔" اس کی بات برتعمان نے اسے کمورا تھا۔

عنا 223 حولاي 2014

2014 مولاي 2014

" خوشی جا چو کو کون بتائے گا؟" کلاس روم کی طرف حانے امشال نے ساتھ جلتی خوتی کے ساين سوال رکھا تھا۔ د متم اور كون؟ " سول سول كر في ناك نشو ے یو تھے اس نے کندھے اچکائے۔ ''جی نہیں جھے جوتے نہیں کھانے جس نے محبت کی ہے وہ کھائے۔'' سٹر میاں چڑھتے ،اس نے ہری جسندی دکھائی۔ '''نکین میں نہیں کر عتی۔''وہ رینگ کے ساتھ کرنکائے ہے اس کیجے سی اول گا۔ " تو چر، ہم دعا کر کیتے ہیں۔" امشال بھی ال كيماته أكثرى مولى مي-'' کہ جاچوکو بھی تم سے محبت ہو جائے۔'' "أيك بات نوجهول عج تايية كا-" سواليه ايراز مواليه لجير، اس في مواليه نكاتين الماتين التحقیے محبت ہوئی ہے؟ `` "بياتو يوچور ما ہے يا بتا رہا ہے؟ "اس نے مكرات بوئ ابروا فاكر بوجها تعا-"إندازه لكاربا بون اوراب توسيس بتائ کا تب بھی مجھے میرے سوال کا جواب مل حمیا "اجھادوسري طرف کيا حال ہے؟ " پيزين-"اس نے كذهم جيلات "اب بيرتو معاف جھوٹ بول رہاہے ورشاتو تو بندے کے اندر تک جما تک لینے کافن رکھتا ہے آخر بولیس والا ہے چل نام بی بتا دے جگر؟ تعمان حیات نے بائیں آعمد درای دبا کر بوجھا، شادميرنے اسے احجا خاصا تھورا تھا۔

W

W

ریا میں نے۔" تسامل سے کہتے وہ ریلیکس ہوا۔ " تم اسے رحم دل کب ہے ہو گئے؟" شاہ ميرمظكوك جواتحار "أياروه اسلام آبادش ربتے ہوئے معافی ما تک رہا تھا میں تو بڑا امپرلیں ہوا۔'' اس نے زومعنی پات کی تھی۔ " خیر میرتو اب تم زیادی کر رہے ہو ورنہ ما تکنے کے معالمے میں اسلام آباد والے پہلے ہی بڑے مشہور ہیں۔' شاہ میر کی بات برزبردست 本公众 " مجھے شاہ میر احتشام سے محبت ہو گئ ہے۔' مندلکا کراس نے کہا تھا۔ · الراج · وش كلو في الرق لكاتى امثال كا کیا اتنا بلند تھا کہ گراؤ نٹر میں بیتی کی او کیوں نے يتيمير مزكر ديكها تما-" آئي مين کيا؟" اب اس کي آواز آسته ''خوشی تمہاری طبیعت تو تھیک ہے نال؟' اس نے تشویش ہے اس کے چیرے کو دیکھا تھا، ر جمکائے کھاس نوچی خوتی نے سراٹھایا اس کی آتلموں کے گلائی بن کوغورے ویکھا تھا۔ " مجھے نہیں ہے کب، کیے کیول لیکن مجھے شاہ میر اختشام نای محص سے بلا کی محبت ہوگئا ے کہ میں جب تک اے دیکھ نہ لول میرا سورج تهين نظمًا ميري رات مين وهلتي خوتي -"امشال نے چرت بحرے کیج میں اس کا نام لیا تھا۔ " وانتي مول سب جانتي مول اين اوران كے اللے موجود سارے فرق، يرش بي اللي الى میں کیا کروں امثال؟'' وہ ردیزی تھی، امثال

''ہم تیری شادی کا کھانا کھانے کو کب <u>ک</u> ترك دے إلى وحم كر كے اب بورے على كا او گیا ہے۔'' اس کی بات پر شاہ میر کے لیو*ں ہ* جانداری مسکرایت میلی تعی ' بجیلے یار۔' نعمان حیات نے ساتھ بیٹے جمیل احسان کو دانسته مشکوک سے اغداز میں ایگاما " لكما ب دال من كه كالاب؟" شاه مي ک مسکراہد و محصتے اس نے جمالی تظروں کے جيل ي طرف ديكها تعال '' بچھے تو بوری دال بی کالی لگ رہی ہے ۔'' جیل کی بات پر اس نے سر جھک کر سكريث سلكايا تحار "شاہ میریا راہے نہ منہ لگایا کر۔" نعمان نے سکر بیٹ کی ڈبیا کونا کواری سے دیکھا تھا۔ "مرتی ایے شاہ تی نے تو اس بیجاری بی چزکومنیلگایا ہے آپ کا اینے بارے میں کیا خیال ے؟" جمیل کی بات پر تعمان احیما خاصا شیٹایا تھا شاەمىر كے كيوں برمسكرا بيث چللى \_ . "اونبول سركاري جكبول يريرائيويث كفتك نہیں کرتے۔" نعمان نے جمیل کو تنہیمی نظرون ''اچھا، سر کی ویسے محکھلے دی منٹ سے آپ کیا کردہے تھے؟" ''اوبس کردے یار، یارنی بدلنے میں تونے كرا في والول كوجى يحييم جهور دياب." اس كي بات برشاه ميرنے فہقب لگايا تھا۔ ''اں گڑے کا کیا بنا تعمان؟'' شاہ میرتے را کہ جماڑتے تفتگو کا رخ تبدیل کیا تھا۔ "وه بیجاره بزی معافیان ما تک رباتها محبور ا

باب کومعاف کردو۔" اس نے تؤب کرسرا تھایا '' مال باب معانی ما تکتے نہیں معانی ویتے الجمع للترين ابوءآب محص كنابهكارمت كرين انہوں نے اسے اسے سینے میں سی کی لیا تھا، انہوں نے شاہ میر احتشام کا بھی شکر میدادا کیا تھا، پچھ بھی تما باب بٹی کے مابین فاصلے کم کرنے میں اس کا " آپ جھے شرمندہ کرر ہیں ہیں سر؟"اس کی بات یر انہوں نے رفتک بھرے اعداز میں اس کی طرف دیکھاتھا۔ موسم جانع ہوتمہارا شاران لوگوں میں ہوتا ے جورل جیتنے کے فن ہے آگاہ ہوتے ہیں اور ایے لوگ زندگی میں بھی ناکام میں ہوتے، کیونکہان لوگوں کے ساتھ ہزاروں دلوں سے نقی ببرحال کھے بھی تماخوں بخت ایراہم کے

W

W

W

دعا ميل بولي بين-" کے مجھ بدل جا تھا، اس کی زندگی اس کا کمرہ رہن مہن آ غاباؤس کے کمینوں کاروبیاور .....

"كيا سوچا جارها ہے؟" كىلى فائل برآ زى ترجی لکیریں مینجة وونجانے س دلیں بہنیا ہوا تھا جب نعمان حیات اور جمیل احسان اندر داخل بوئے تھے وہ جو نکا مجرسید ها بواتھا۔

" مجھ فاص جیں ای کیس کے دوالے ہے موج رہا تھا۔" اس کی بات بیدتعمان نے براسا

''دھت تیرے کی،میرا خیال تھا ٹیایدمحترم شاہ میراخشام کسی جائد چرے ستارہ آنکھوں کو موچ رہے ہیں مربیہ وہے ہوئے میں بھول کیا سامنے بھی شاہ میراختشام صاحب ہیں، لے ویکھ میرے بھانی۔' اس نے شاہ میر کے سامنے ہاتھ

عزلای 2014 ( 224 ) جزلای 2014

" تمہارے بیہ خالص لوفروں والے اعراز

خاموتی سےاسے دیلھے گامی-

جان کے کمرے کی طرف برحی می جاں آج محفل جی ہوئی تھی ،ایک ہاتھ سے زے سنجالتے دوسرے سے باب مماتے وہ دروازہ کھول کر اعرر جانے لک می جب اعرد سے آنے والی آواز نے اسے وہیں ساکت کرویا تھا۔ "خوى! آد مال؟" باتھ سي محى جز سرعت ہے دراز میں ڈالتے این نے اسے آئے کی دیموت دی تھی ، دہ بہت آ جستی ہے جلتی اعراآ کئی تھی نجانے کیا بات می کہ دونوں کی آنگھیں کانی می، دونول کی آجیسی تم می، دونول عی ر تحکی کا شکار لگ رہے تھے دونوں عی کے چرے ستے ہوئے مرجمائے ہوئے اداس اور معموم تنے، وہ اسے اعمر بلا كراب بولنا تجول كيا تھا، وہ ايراً كر بولنا بمول تي محي، ووتول خاموش تنه، آمنے مامنے تھے۔ ''ابو میری شادی شنمرا و کے ساتھ طے کر

W

W

رہے ہیں۔ میت ور بعداس کے لول سے الفاظيراً مروع تق-"اچھا بياتو بهت كذنيوز بے يار " دومسكرايا اور ببذير بيند كما تعا-" ومرائع المراش المراسع المراسع

" کیوں؟" بیڈ پر مجمی بیڈ شیٹ کے وارئ يرنكاي جائ ال في وجما تما-" كيونكه بجهة شغراد سے شادي مين كرنى-" اس نے اس کے چرے براگاہ جا کر جواب ویا تھا، اس کے منہ سے ایک بار پھر وہی کیوں لکلا تما، واچد سكيندز كے لئے حي بولي مي محركمرى سانس لے کرسیدی ہوتی گی-وو کیونکہ جھے آپ سے شادی کر لی ہے اور

اس کول کا مطلب برے کہ میں آپ سے محبت

منی؟" با شریمائی کی شرارتی آوازنے اس کے ليول برمسكرا به بلمير دى يمي ، بليك تو چي يى انتها کے ہندسم اور بلا کے فیشک کلیتے شاہ میرک نظر من اس بر التي تعين اور محر تقبر كنس تعين، تعتمل سنس مس اور مر بوري تقريب من ده اس کی تظروں کے حصار میں ربی می -

رات آدمی سے زائد بیت ملی می اور وہ كانى كأكم باتحديس لتے تعلى كمرك يے نظرات عائد ير نكاه جمائے كھرا تماءاس كى آتكموں ميں جك تقى ادرليول يرمسكرا بيث بالأخر محبت في ال کے ول بروستک وے وی می ادراس نے دردازہ کھول دیا تھا اور محبت بورے استحقاق سے تخت ول ير براجمان مي-

ووجم لو ارقی جریا کے پر سے والول عل ے بیں جاب " گرم گرم جائے كا بواسا محون لے كر تعمان حيات نے اپني شان يس تعبيره يزحاتمار

وللم المامان تخم مبت ہوگئی ہے۔" تعمان کی بات براس نے مسکراتے ہوئے سرجھ نکا تھا۔ ' یہ اس یار میجت ہے یا کیا تمرا*ل او* ک کا تھول من آئے والے آنسومیرے اعدب چینی بحر وسیتے ہیں میرا دل انٹیل ایلی بوروں پر سمیٹ لینے کو بیقرار ہوئے لگیاہے واس کے لیول یر آنے والی ہی بہال میرے اعد خوتی مجر دین ب اور مرا ول جائے لکا ہے کہ میں اس جال کی ساری خوشیال اس کے آجل میں باعدھ وول " وه ايخ محسوسات اين جكري يار سے شيئر كررياتها ووحمرات بوئين رباتها-

اس نے جائے جمان کر کیوں میں ڈالی كب را من سيث كي را الفائي اور تايا

برف ي رنگت دا ليانز کي سی کارستہ و م<u>کھ</u>ر بی ہے یوچیوں میں کیا کھڑی محول کر کھہوے کی وہ نین جرا کر ونیا کتنا فک کرتی ہے كان كايالا وموعدري مول

وه عمراور حديد كويره هاير تكلي تو كالوني سرك یر چہل قدی شروع کر دی تھی جب امشال نے ، میتھے سے آ کر میکھم پر معی اس نے محورا۔ ''خوشی جاچ کیٹ آنے کا کبد کر کئے ہیں۔''شرارت بحرے کیجے میں امشال نے کہا تو اس کے مورفے میں شدت آگی می۔ "ميرے ياس ايك آئيديا ہے؟" كھودي نظل سے اسے ویکھتے رہنے کی بعددہ آئے برحی مى جب امثال نے كيا تمار

"اراكرمما جاچ سے شادى كى بات كرين، اِس طرح ہمیں ان کے ول کی خبر تو ہو جائے

"اور اگر انبول نے کی ادر کا نام لے لیا تو؟"اس كے ليج م*ن بزاروں فدھے تھے۔* " تو تہاری قسمت مراب ملی کو تھیلے ہے 

سفید فراک چوڑی یا جامہ کملے ہوئے ساہ رقیتی بال اور بلکا سامیک ایب، وه امشال کی برتھ و يرجانے كے لئے تارى -"ببت اللي لك ربى مو بيال" تا في جان

نے کہا وہ بہوش ہوتے ہوتے بی می الونے آیے بڑھ کر سینے سے لگایا، پیشانی جوی اور وعا

" یہ پرستان کی بری مارے کھر کیے آ

و کی کر میں نے کسی دن جہیں لاک اپ میں بند کر 

W

W

W

ميل مول منام تونيا دول-"

''الیں بی شاہ میراحشام معاحب آپ *کس* سے بھاگ رہے ہیں؟" تعمان آگے ہوا اور براہ راست اس کی آنگھول میں ویکھنے لگا تھا۔ '' نعمان حيات معاحب جم بما يحمّ والول -UIUI-UI - 公公公

امشال اس کے ساتھ شایک پر جاری می اس نے اینے ساتھ خوتی کو بھی تھیدٹ لیا تھا۔ "جوائس كرف من آساني رب كى -"اور اب جب وہ لوگ گاڑی لکالے کھڑے تھے امشال کو یا دآیا تھا وہ اپنا بیک تو اعد بی بجول آئی

"میں ایمی لے کے آتی ہوں۔" وہ النے قدمول بما کی میں، پیکھے وہ ودنول کھڑے رہے

" خوش بخت ايرا ميم خوش تو بين؟" شاه مير نے سینے پر ہاز وہا مندتے بوجھا تھا۔ " بول ببت - " وه مناكسلا كربس ير ي مي ادر وه بينت جوے وه اتن خوبصورت لگ ربي مي کہ شاہ میر جیسے بندے کی نظریں بھی چند تاہے کو تختبري كئ تحيس اور اسيخ آپ ير جي شاه مير کي نظر س اس سے جرے کو گا بی بن عطا کر کی می ایں کی بلیس پہلے کرزیں پھر بھیں، شاہ میرنے مكراتي بوئ تظرين پير ليكيس

> شام ؤجلے نمناك مزك بر

2014 جولاتي 2014 ° 206

وہی لوگ جھ سے چھڑ کھے "بان ہوتے می شادی کی تیاریاں زورو شور سے جاری تھی ، ابھی بھی با برخوتی کے، شادی کے کیت گائے جارہے تھے اور بند کمرے میں وہ تنہا اسنے دل کے للنے کاماتم کرری تھی برجوٹ مبت کری می اور دردحد سے سوا تھا، کی تعلقیں سی کو دکھائی نیس جاسکتی سے بانی مہیں جا سلتی، انہیں اسکیے ہی جمیلنا پڑتا ہے، ان پراسکیے عى رويا جاتا ي ادر محرزعر كى وه بيس مولى جوبم ع بے ہیں، زیر کی وہ ہوتی ہے جوہم گزاررہے نائی اماں نے اسے شنراد کے ساتھ ویڈنگ وريس لين بعيجا تماءوه آلو كئ محم خاموش حيب عاب ءادال-ورتم تمکیک تو ہونا <sub>ک</sub>وثی؟''شنراد کے لیج میں قرمندی می -(ایک یس ی تو تعیک مول باتی تو چیجی " إن تعيك مول " مراثبات من بلايا تها، سرخ رتك كاعروى لباس شغراد في بيند كما تماء اس نے تو بس ایک بار مجرسر بلایا تھا، شایک حتم كرك وه ياركك بس آئے تے جب اس نے بلیک پیند بروانث شرث پنے ساہ گلامر لگائے شاہ میرکور کھا تھا اور اس کے دیکھتے تی وہ رح عيركما تماءاذيت عدوول كالتي روائي مى-"آج تو ٹائم پر پہنچا میں، بہت بھوک لگ ری تھی۔ ' جلدی جلدی ہاتھ دھوتے وہ سیل پر يني عاء تا فير لالدو شانداور امشال يبلے سے " تم آج إسطل كول كئ سيم؟" تاثير

W

W

W

"آب سے ایک بات او محض آنی ہول بس میل اور آخری باربس اس کے بعد میں بھی آپ کو میں کروں کی بھی آپ کے دائے میں کیں آؤں کی میں شغراد کے ساتھ ملسی خوشی شادی کر اوں کی بس مجھے صرف ایک بات کا جواب دے ویں ، کیا آب واقع جھ سے محبت ایس کرتے؟" بہت تیزی سے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس نے " میں واقعی تم ہے محبت نہیں کرتا خوشی ۔" " آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اکر آپ تج بول رہے ہوتے تو سے بات اسے جوتوں برنظر جما كرمين ميرى أعمول من وكيدكر كيدرب ہوتے۔" اس نے جھٹلاتے کیج میں کہا تھا وہ آسلی سے قدم اٹھا تا اس کے مقابل آ تھمرا تھا اورائی تایں اس کے چرے پر جمادی سے۔ "خوش بخت إيرابيم من شاه مير احتشام وافق تم سے محبت میں کرتاء میرے ول میں تہارے لئے رتی برار بھی جگہیں ہے، بس یا ميجه اور" وه كهه كريك حمياتها وه ساكت كمثري تے نہ قال بھے ہے چھڑ کی اسایس مانتا ہی مہیں لوگ ہے میرے

مجے ہم طرح سے جو راس وہیں لوگ جھ سے بھر 此 2 6 5 وی لوگ ہے میرے جو میری طلب میری

جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہتے اس نے ان کی طرف دیکھاتھا۔ "بال مر خوش ..... " انہوں نے میکھ کہنا " جھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔" دو ٹوک ا نداز میں اس نے کہا تھا، (اگرابیا بی ہے شاہ میر توقم جھے تظریں کیوں چرارہے ہو۔) "امثال آ دُ كُونَى كام تما-"وه كم يوثر يريزي تخاجب امشال نے اجازت طلب کی۔ "کیا بی اب آپ کے پاس مرف کی كام كے لئے بى آسلى بول-"اس نے ياسيت " آؤ\_" وه كام چوژ كراس كى طرف متوجه ''ایک بات بوجھوں۔'' اس نے شاہ میر کے خیدہ سے چرے پر نگاہ ڈالی۔ "خوش میں کیا کی ہے؟" "اس میں کوئی کی میں ہے۔" جواب دے "تو پھر آپ اس کے ساتھ ایسا کون کر

کروہ پھرے کمپیوٹر کی طرف متوجہ واتھا۔ رہے ہیں، وہ واقعی آپ سے محبت کرنی ہے، ملیز عاجوآب ایک بارتو سوچیس-''تمہاری بات اگر حتم ہو گئ ہے تو بلیز جاؤ مجھے کام کرنا ہے۔"امشال نے بے بیتین نظرون ہےاہے دیکھا تھا۔ ☆☆☆

"م-" وه ایک بار محرسوالی بن کراس کی چوکسٹ بر کھڑی می۔ "آؤ" اس نے اجازت دیے وی می ا جڑی پجڑی حالت میں کھڑی و وائدرآ مٹی تھی۔

" شث اب " وه کفر ابونا چیا تمار '' بکواس بند کر وسٹویڈ لڑ کی'' اس کا چ<u>ہرا</u> سرخ ہور ہاتھا۔ ''شاہ میر میں واقعی آپ سے محبت کرتی ''میں نے کہاناں جیب ہوجاؤ ·····اور ····· كيث لاست فرام ہير۔ د شاه میرا" د که کی زیادتی، آنسووس کی روانی، اس کی نظروں کے سامنے اعر عمرا جما رہا "آئی سے آؤٹ۔"رخ موڑے اس نے

W

W

W

سخت آواز میں کہا تھاء وہ چند کم بھیکی آنکمول ہے اس کی بیشت کو دہشتی رعی تھی مجر بیٹی اور بھا کی ، دردازے سے اندر آئی امثال اور شیانہ جیران کمڑی می۔ " شاہ میر حمہیں ایبانہیں کرنا جاہے تھا۔"

شاند نے تاسف محری آواز میں اسے احساس دلانے کی کوشش کی تھی۔ '' پکیز بمانجی ''اس کا د ماغ خراب ہو چکا

ہے درست کرنا شروری تھا۔ "چاچو وہ محبت کرتی ہے آپ ہے؟"

امثال نے دھ جرے انداز میں کہا تھا۔ "شٹ اپ امثال، ایک اس کا دماغ

خراب ہو چکاہے اور تم بجائے درست کرنے کے الٹااس کا ساتھ دے رہی ہو۔''

" بى، كيونكه بين جانتي مون وه غلط مين

''خوش بہت انچھی *لڑ* کی ہے شاہ میر۔'' اب کی پارتا شمر بھائی اسے مجھانے سطے آئے تھے۔ '' دنیا میں بہت ساری ایکی لڑکیاں ہیں لاله کیا میں سب سے شادی کر لوں۔ ' وہ

20/4 ميلي 228

2014 جولاي 2014 معا (229) جولاي

كے سوال براس كا نوالہ تو ژنا باتھ ركا تھا۔

ہے مکوں اور وہ جو جا ہے سزا وے ، خبر میں کب اور کیے مراس کی محبت نے دل میں اینا بسیرا کر لياء تمريه اعتراف المصحما كرزيج راه من تهاتين چیوڑ نا ما بتا تھا، اس کی راہ کھوٹی میں کرنا ماہتا تھا، اگر ایبا کرتا تو اسے سکوں اور آسانی کے ساتھ ایے ایکے سفر پر کیے روانہ ہو یا تا، ہاں البته آج بياطمينان سأته كرجارها مول كدوه ایک اجھے اور محبت کرنے والے محص کے ساتھ م إور جھے يقين ہے ميساتھات بہت جلد مل میری یاد معلادے گا۔" کلانی کاغذیر للمی تحریر کب کی حتم ہو چی میں ، مراس کی آنکموں سے اب کی آنسودس كى يرسات جارى هي-''وہ آپ کو کیسے بھول سکتی ہے جاچو، آپ نے اسے عزت سے جینا اور محبت سے جینا سکھایا ہے۔ وہ ول عل ول میں اس کی شبیہ سے خاطب تعی انسواب بھی گردہے تھے۔ 计计算

W

W

W

C

شادي كأوظيفه

گیارویں اور بارویں روزمے کی درمیان رات کو بعد نماز عشاء تر وا سح کے نفل پڑھنے ،نفل شروع کرنے ہے پہلے 11 مرتبہ درود ابرائیکی نفل بارہ رکعت تھے سلام کے ساتھ ہر دکعت میں المدشریف کے بعد 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور ہر دونفل کے بعد ایک شیخ درود ابرا جیمی ، اس کے بعد بچی کانام لے کروعامانکیں۔

'' کیوں کیا اس نے ایسا تعمان؟'' وہ الوجيع موائدو لاعاقم "وہ آپ سب کو تکلیف سے بچانا حابتا تھا اور ساری تکلیفیں خود سہتا رہا سارے ورد خود يرداشت كرتا ربا-" ان كاول تعشف لكا تماءهم كى وہ فکست خور دہ ہے کمرلوثے تھے۔ ود كمال تح آب؟ اورفون كيول تبيل اثما

رہے تھے،آپ کوا عراز ہمی ہے ہم کتنے پریشان يته ـ" شانداكيل و يكية على إن كى طرف لليس میں، پھران کا چراد کھے کر تھنگ سئیں میں۔ ''تا خمر سب خمرت ہے نال؟'' جوایا وہ مچوٹ مچوٹ کررود نے تھے۔

سادی بات ان کی زبانی س کر دیورش و کھے کر سب سے پہلے امثال روتے ہوئے اس کے کرے کی جانب بھا کی تھی، وہ دولوں بھی اس کے پیچھے تھے، امشال نے دروازہ کھولا کمرے كے دسط من ركھ بيد ير دوسكون سے آئلسيل موعرے لیٹا تھا، اس کے وجیہہ چرے بر ہلی ی مشکرا ہے تھی، ساہ بال پیثانی پر بلعرے تصادر باذ کا اطمینان اس کے سارے وجود سے چھلک رہا تھا، وہ مینوں بھاگ کرای تک پہنچے تھے مگر دیر ہو چکی تھی، جانے والے کوجلدی تھی جانے والوں کو جلدی میں ہوا کرتی ہے اور وہ بھی جاچکا تھا۔

''دمثال مجھے اینے جاچو کو معاف کر دینا بٹا، میں نے تہارا بے حد دل دکھایا، زعر کی میں ایے بہت سارے کام ہوتے ہیں جوہم کرنا میں جاہے مر پر بھی ہمیں کرنا پڑتے ہیں اور معالی تو جھے اس سے بھی ماتنی می ر ماتوں کا کیس مجانے كيوں ول جاء رہا ہے وہ تا عمر مجھے معاف نہ کرے اور روزمحشر میں اس سے مجرم کی حیثیت

چونک کریملے میل کو پھر دروازے کو دیکھا اور پھر سل آن کر کے کان سے لگالیا تھا۔ ''هبلومسٹرشاه میراختشام، آپ کی رپورٹس ریڈی میں آپ شام یا کی بے تک لے جاسکتے ہیں۔" ودسری طرف ہے آنے والی آواز انہوں نے بہت اجتبے سے ی می۔

وہ دھڑ کتے ول کے ساتھ ڈاکٹر شیرعلی کے روبرد بیشے تھے، ڈاکٹر علی شیر بغور ربورس کے معائنے میں معروف تھے۔ " بیر رپورش؟" چشمہ اتار کر انہوں نے

مواليه نظرون سے انہيں ديکھا تھا۔ معرے بھائی کی ہیں۔ "انہوں نے بے

چین تظروں سے ڈاکٹر کے چیرے کو دیکھتے نتایا

"مب خریت توہے بال ڈاکٹر۔"

" آب کے لئے گذیجاد جیس ہے۔" ڈاکٹر علی شیرنے ان کے چہرے سے حیلکتے اضطراب کو د يكفية دهيما لبجدا ختيار كيا-

"اللك يرين شويرب اور لاست التي ير

وہ بہت بارے ہوے اعراز میں باسطل ے نظے تھے،ان کا دل دھاڑیں مار مار کررونے كوجاور با تاده بمشكل صبط كريار ب تقے۔ "تا ثير بماني،آب يهال خيريت توب شاه میر تھیک ہے تال؟" دویار کیگ میں تھے جب تعمان کی نظران پر پڑی تھی ، وہ فورا ان کی طرف لیکا تھااور جس طرح اس نے پوچھا تھا۔ "لو تم جانع تھے۔" انہوں نے رپورس والالفافداس كے سامنے كرتے ہوجما اس نے سر جمكا كرآنسوروكے تنے يا چھيائے تنے۔

''وه ممراایک دوست ایڈمٹ تھاد ہاں۔'' " کون سا دوست؟" " بارون جمال " ''اجِها، چلو کمانا کھاؤ'' سر ہلا کر کہتے وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔

W

W

W

جک کے کرنا آغا ہاؤس ایس کی نظروں کے سامنے تھا، روشنیاں، رنگ، محقم اور لان میں ین اللیج پرر کھے جمولے پر بیٹھا دجود، جس پراس کی تظریں جی تعیس مال وجود ہے کیٹی ادای ادر چرے پر جھائی ادائ ، آنکمول سے بہت آ ممثلی ے گرتے آنو، اس کی ساسیں سینے میں منتی محسوس ہو آن تھی، وہ بلٹا ادر اعرمیرے میرس بر ے روش کرے میں آگیا تھا، اعد آگراس نے ما تیں آتھ کے آنسو کو شہادت کی انقی سے جھٹکا اور در دا ما تك تل تا كالل ير داشت مواتها\_ موله ستكمار سے تكى خوش بخت ابراہيم،اس

کے سامنے می امثال نے ول عی ول میں ماشا الله كها تعالم اس في تظرين المحالي تعين .. ''بہت بہت پیاری لگ ربی ہو۔'' دفت ہے مراتے اس نے دل سے کہا تھا، خوتی کی أتلمول من هنوه ميلاءوه اس كرب آني-''خوشی ہم جو جا ہے ہیں ہمیں کہیں ماہا پر جو ملاہے بال ہمارے کئے وی بہتر ہوتا ہے۔

التيح يرفقهم ركهت عي اسے انتباني زور كا چكر آیاتها، سامنے کی رویس بیٹے شاہ میرا حتشام نے بے اختیار بن خود کو کھڑے ہوتے پایا تھا، پھر

"من اللهي آتا جول " ساتھ بيشے تا جير لاله سے كهدكر وہ با برنكل كيا تھا، انہوں نے انتہائی تاسف ہے اس کی پشت کو دیکھا اس کی یے چینی اس کا اضطراب ان سے چھیا ہوا کب تھا تھی تیل پردکھااس کاسل بجنے لگا تھاانہوںنے

2014 جولاني 2014

2014 مولاي 2014

رمیزئے اس سے بوچھا، ندائے ویکھا اس کی "اجِما بينًا كِرمائة تولونان" خاله نے م تکھیں اب بھی بندھیں اے محسوس ہوا جیے عائے کی برالی اس کی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ رميز کے چرب يہ بے پناه سلن مو۔ "لول گامال" رميز نے صوفے کی پشت " بہت اچھی'' ندانے صرف دو بی لفظول یرا تکھیں موند کرسر نکاتے ہوئے کہا۔ شل اینا تمام حال رمیز کو کهه سنایا جسے من کر رمیز " تم لیسی مو؟ اور آج ہم کیسے ماو آ مے؟"

W

W



ساتھ؟ کی تو اس کا اس وقت جاہ رہا تھا صاف

ہو چھے کہ اب رمیز خوش ہے ہاں، مراس نے اپنے

دل کی اس خواہش کو دہایا اور سب کا پوچھا۔

ہم جہ بر جہاں تک ہات ہے رمیز کی تو اسے بیہ
محتر مدصاف طور پرنظر انداز کر کے خود کو گھر کے
مختر مدصاف طور پرنظر انداز کر کے خود کو گھر کے
مختر مدصاف طور پرنظر انداز کر کے خود کو گھر کے
مختر مدصاف طور پرنظر انداز کر کے خود کو گھر کے
اسکھوں میں الجھائے رکھتی ہے، میرے میٹے کی
اسکھوں میں تو شادی کی کوئی خوتی ہی نہیں ہے، وہ
تو ایک کماؤمشین بن کے رہ گیا ہے، میں تو سوچی
تو ایک کماؤمشین بن کے رہ گیا ہے، میں تو سوچی
کمر کا آگان بھی مہا المحمد کی بید تھا کہ
میں تو اپنے رمیز کی زندگی ہی ویران کر دول گی۔
خوالہ اسے درد بحرے لیج میں بتانے لیس، اک
خوالہ اسے درد بحرے لیج میں بتانے لیس، اک

چونکہ کچن گھر کی دوسری سائیڈ پیتھااس کئے یہ دونوں اظمینان سے باقیں کر رہیں تھیں، ای فت رمیز ڈرائنگ روم میں داغل جوا نداکو دیکھ کر فت میں

تدائے جلدی سے سلام کیا تو اس نے سرکو تھوڑا ساخم کر کے سلام کا جواب دیا، اس نے اپنا بیگ کا رہنے پہر کھااور وہیں صوقے پر بیٹھ گیا۔ ''کیا بات ہے آج جلدی آ گئے؟'' خالہ نے رمیز سے دریا فت کیا۔ ''لیا امال طبیعت کھ تھیک نہیں تھی اس

'' ندا آپ جائے کیول نیس لے رہیں؟'' رمنہ نے اس کی توجہ چائے کی طرف ولاتے ہوئے کہااورخود کن میں چل کئیں۔ ''اف یہ رمند بھی نہ بس ..... آخر اتنا اہتمام کرنے کی ضرورت میں کیاتھی۔'' وہ آ ہمتگی نہ W

W

W

دو کی میری میری افزاد کم میری پیاری میری پیاری بواجی موادر میلی مرتبه آئی ہو۔ ' زینت خالہ نے ایک پیار بھری نظراس پہ ڈالتے ہوئے کہا۔

"وہ تو میں ہول۔" عدانے سرخالہ کے شائے پر کھتے ہوئے کہا۔ شانے پید کھتے ہوئے کہا۔

''اچھا بیہ بناؤ طارق کاروبیکیا ہے تمہارے ساتھ؟'' خالہ نے اسے کھوجتی نظروں ہے ویکھتے ہوئے یو چھا۔

"بہت احتماہے خالہ۔"
"اور تمہاری ساس؟"
"وہ مجمی بہت احتمی ہیں۔" عدانے ایک مان کے ساتھ کہا۔
مان کے ساتھ کہا۔

اوراس مان کی جب اس کی آنکھوں میں بھی نظر آ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خوش کے بلکورے و کیے کرزینت خالہ کی آنکھوں میں جیب ساد کھ درآ یا۔

" بیٹا قسمت کے کمیل بی نرالے ہوتے ہیں۔ ' خالہ نے آ دمجرتے ہوئے کہا۔ " آجھا خالہ چھوڑیں تال، آپ بیہ نتا کیں رمضہ بھالجی کا رویہ کیما ہے آپ سب کے

2014 مولای 2014

لتے ہاف لیولے لی۔"

'' بهول تو ہم موجود نہ جسی ہوں تو بھی ہمیں ویمینے کے رواوار نہ تھے اور خالہ کوالگ اپنی بھا تکی ی سوحا جاتا ہے؟ اتن محبت ہے ہم ہے؟" کو مظرانے کا ملال تھا اور مجرجلد بی عما کی طارق طارق نے اسے استے بازوؤل کےمضوط حصار جے امیر کبیر محص ہے شادی ہوگئ۔ میں لے کر آئیے میں اس کے پروقار چرے کو ተ ተ منتریاوه بولنے والی اور لایروا ولاک ناتو مجی و يلجته موت يوجها-ہ ہوئے ہو چھا۔ ''یائی ڈیٹرٹم شاید بھی بھی شہبان سکو کہ میں المھى بہو بن سكتى ہے اور ندہى المھى بيوى-تم سے سنی محبت کر لی مول یے" عدانے آ کینے میں ماں بھی تو وہ الفاظ سے جو خالہ نے اے اس کی آنکھوں میں جھا تک کرهمل اعتا وے کہا۔ بجوں کے ساتھ کھیلتے و کھیرکر کیے تھے، بھلا ان "اجماجاب! وه كيع؟" وه أي كے لھے الفاظ كى حى وه كسي بعول سكى مى -" سوري خاله جاني مين تو آپ کو انگهي بهو '' إِن بان، آپ كونو بير بحى نيس بينة كه آپ ہونے کا مڑھکیٹ نیدرے سکی پر رمعہ نے آپ کو کی ہ جمعیں منی خوبصورت ہیں اور بدمیرے ول خوب ویا ہے،آب میں بی ای قابل "اس نے میں کیسے کیسے طوفان ہریا کر دیتی ہیں۔'' تمانے جب اس کی آعموں کے بارے میں کیا تو وہ خود وواس دنت ڈرینک کے سامنے کمڑی خود بعي آئينے ميں اپني آڻييس ديھنے لگا۔ کوشیشے میں دیکھےرہی تھی،اس کے ذہن میں آج " پیتے ہے ندا مجھے بھی بھی اپنی آ جمیں اچھی سوچوں کا ایک جوم تھا۔ میں لیں لیکن آج جب تم نے کہا ہے تو مجھے لگتا اورات ج .... أج فالدكيماس كي مسرال ہے کہاں دنیا میں سب سے مسین آ تکھیں میری كے بارے مل كريد كريد كريو جور بال ميں ايك ہیں۔" طارق نے بہت سجید کی سے اعتراف کیا اورسوچ اس کے ذہن میں انجری اور ہونٹول پر تو ندا کے چرے یہ سکراہٹ جھاگی۔ ایک مسلراہٹ جھائیءاس نے سر کوشی کا۔ اورای نے ایر حیول کے بل کھڑے ہو کر " خاله جانی میبی ملال تو میں آپ کی اور طارق کی آتھوں کو جوم لیا، اس وقت عما کی اپنی رميز کي آغمون مين و مجينا حامتي تعي، جيو خاله آ جمعیں بند تھیں اور اس کے تصور میں طارق کی مانی، اگر میں اس وقت ماں کرو بچی تو آپ کا بیہ مجوري بابركوالل موني أفلهي تهين للدرميزكي مجينا دُامرف چند محول كا موتا جبكه من تو آب كي كالى حيكدارة فعيس ميس-ساری زندگی ملال بنانا جا اتی تھی، ویلڈن ندا اور سی تو بیجی تھا کہ خالہ اور رمیز کی ساری و بلڈن ' اس نے ول عی ول میں خود کو واد دی زندگی کو پچھتاؤا بنانے کا ملال تو اے بھی تھا، آخر ادراس کی مسکراہ اور بھی ممبری ہوئی۔ کواس نے رمیزے محبت کی حکام " کیا سوچ کے مسکرایا جار ہا ہے؟" کمرے ہر روز توج کر زخم نیا کر دیتا ہوں میں آتے طارق نے اے اسلے میں مسراتے اک بہانہ ہی سہی کوئی یاد تو آئے ہوئے دیکی کر ہو جھا۔ " آپ کون جواب عما کی طرف سے بھی

W

W

W

ی اس کے خالہ زاورمیز ہے ہو چکی تھی، جیسے ہی رمیز ایک بینک میں منجر کے عہدے پر فائز ہوا تو نداکی ماں فاطمہ نے شادی کی تیار بال شروع کر و یں، جبکہ زینت خالہ اور رمیز دونوں ہی اب اس رشتے ہر راضی جہیں تھے، کیونکہ ندا گندی رشکت والی عام نفوش کی ما لک می۔ ایک دِن زینت خالہ نے فاطمہ کو فون کیا إور کها که رمیز نسی گوری رنگت والی اور زیاده پرهی مهمی لڑکی ہے شادی کرنا جا ہتا ہے، جبکہ ندا کے اندر ردونول خوبیال مبیں ہیں اس کئے میں اسے ا بنی بہوئیس بناسکتی ہوں ندا کا رشتہ نوٹ کیا۔ اورآخر كارزينت خاله كووه عائد في كمياجس نے ان کے آنگن کو جیکانا تھا وہ جا ندرمدہ بھا بھی فالہ نے ان کے بھدے سے نفوش کونظر انداز کرویا اوران کی گوری رنگت ضرور و مکھ لی، اعلی تعلیم یافتہ اور اعظم خاص امیر کمرانے سے تعلق رکھنے والی رمعہ سے انہوں نے فوراً رمیز کا دشته طے کر دیا۔ أ محرشادي سے مانچ ون بل بي رمعه صاحب انے سی فرینڈ کے ساتھ بھاک سیں، بورے فاعمان میں شادی کے کارڈ بٹ میلے ستھے اب فالدك عزت يربن في عي-

ایسے میں خالہ کوا یک ٹی راہ بھمائی وی اوروہ جا کر فاطمہ کوندا کے رشتے کے لئے راضی کرنے

مرندانے خوداس رہتے ہے انکار کر دیا، حالا تكدر ميز نے خود جا كرندا كى متيں كيں مراس مرکونی اثر خبیں ہوا۔

اور پھر دوون بعدرمندل کی تو خالہ نے اپنا مجرم رکھنے کے لئے اے ہی اپنی بہو بٹالیا،اب رمیز اور رمعہ وونوں ہی ایک ووسرے کی منکل

کے چیرے پرایک زخمی مشکراہٹ دوڑ گئی۔ اسی وقت عما کے موبائل کی بیل ہوئی تواس نے بس کا بین پش کیااور کھا۔ " بی طارق!" طارق کا نام من کررمیز کے

W

W

W

چرے برحق کا تاثر در آیا، جے ویکھ کر عماکے چېرے برایک آسوده ی مسکرا بث چما کی۔ "جی میں آ رعی ہول۔" ندانے یہ کہہ کر

مويائل بيك من ۋالااور بولي-''احیما خالداب میں چکتی ہوں طارق باہر میراویث کردہے ہیں۔

'' يہ كيے موسكتا ہے، طارق اب جارا داماد ےاے کر کے اعدا آنا جاہے۔" فالدایک دم حذماتی ہوکر پولیں۔

رمعه بمانجي جوخاله كے ساتھ عي جيڪس تھیں افسوں محرے کیے میں بولیں۔

''عمائم نے جائے تک میں میں کی اور جا

" أف او بمانجي آگلي مرتبه ميں اور طارق ا تھے آئیں مے اور آپ کے اور خالہ کے تمام شکوے دور کرویں ہے۔"

" خاله اپنابهت خیال رکیمے گا، رقیس کی تال ؟ 'اس نے خالہ ہے گلے ملتے ہوئے بیار بھری دحونس جمائي

مجراس نے سب کو خدا حافظ کہا اور رمعتہ بھامجى اے وروازے تك چھوڑنے آئيں۔

تداکے ابوایک مزدور تھے اور مال ایک عام ی کمریکو خاتون، ندا کے بعداس کے دو چھوٹے بمانی آ ذراور دلید تھے۔ معالی آ

غربت کے باعث والدین ندا کو صرف ميٹرک تک عليم دلواسکے، جبكه آ زراور دليدا عي تعلیم جاری رکھے ہوئے تھے ندا کی منتی بجین میں

2014 جولاي 2014

موجودتقاب

ایک خط ماں اور باپ کی طرف سے (191) جب ہم بوڑھے ہوجا تیں۔ ہمیں امید ہے کہتم اعاری لیفینو ل کو مجھو مے اور مبرے کام لوگے۔

W

W

جب ہم سے کوئی پلیٹ ٹوٹ جائے۔ یا ہم کھانے کی میز برشوربہ کرادیں۔ كيونكهاب مارى نظر كترور موچى ب-ہمیں امید ہے کہ تم ہم پر چیخو سے اور چلاؤ

کیونکہ بوڑھے لوگ بہت حماس ہوتے ہیں اور سب کے سامنے بے حزت ہونے سے شرم سے یالی یالی ہوجاتے ہیں۔ المجمين سنائي تجمي كم ويتاہے اس لئے اکثر تمارى بالتس محويل ياتے-بھے امید ہے کہ تم ہمس "مبرے" کہ کر ادر جوبھی کہواہے دہرا دیا کرنا یا بھرلکھ کر

ہمیں افسوں ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے ہارے کھنے بہت کر در ہو گئے ہیں۔ اس لئے امید ہے کہتم ہمیں سہارا وے کر ا تھنے میں ہماری مدد کرد کے۔ بالكل اس طرح بيسے تهارے بين من م مہیں سارا دے کر چانا سکھاتے تھے۔۔ برائے مبریانی جمیں برداشت کر کیا۔

جب ہم باتوں کو بار بارد ہرانے لکیں۔

بالكل سي توتے ہوئے ريكارڈ كى طرح-

''اوہ ..... بہاتو شخیج اور مکی عمر کے دکھتے

" ٹاں کی دفت سے مہلے بال ذراعم ہو مے ہیں اور عربھی بوی ایس -" رنگ بھی ریا دکھتا ہے، قد مجمی چھوٹا ہے۔" ''ارے تو لڑکوں کا نمین نقشہ اور قد کا ٹھے تعوزی دیکھا جاتا ہے، کمارُ بوت ہو کبی کانی "اورآب کے خیال سے لڑکیاں نہ ہوتیں قربانی کا بکرا ہوئی جو تھونک بچا کر دیکھیں اور وانت تك كني الي يجاري كيد"

**ተ** 

ساری جوانی دونوں میاں بیوی نے اپیمانا اور انظار کے جعینے جڑھا دی، بات فظ بیمی

وه ناراض موكر ميكيآئي تو حايا كدوه اس كي ہارانسٹی کوختم کرے اور اسے آ کر اپنے ساتھ ائے کھرلے چائے۔

وہ کہنا تھا کہ کیوں مناؤں، میں نے مہیں نكالا تما،خود كئ تهي اورخود عي النيخ كمرواليس جلي

اور ....ان کے یے ان کے چ مال باپ کے ایک ساتھ ہونے اور سب ساتھ ہونے کی خواہش میں بھین کی خوشیوں اور لاڈ بیار سے محروم عی رہے۔

 $\Delta \Delta \Delta$ 

''لڑی ڈاکٹر یا کیلچرار ہوئی جاہیے ، بھٹی کیا کریں آج کل کے دور میں میاں بوی مل کری مركافر جدا فاسكت بن-" " بے ویکھیں ایک ڈاکٹر ہے اور ایک ارے سرتو کی عمر کی گئی ہے، لڑک کی عمر

بیں بائیس تک ہونی جائے جمک ۔'' " ببیں باعیں برس کی عمر میں لڑ کی شاتو ڈاکٹر ہو سکتی ہے نہ ہی کیلجرار جھتی، اچھا میہ تصویر '' نہ بھئی بہاتو قد کی بہت چھوٹی ہے۔''

''لڑکی موٹی ہے، کوئی دھان بان اور نازكى مولى طايي ''صرف کوری ہے مین نقشا تو ہے ہیں'' "ارے راتو و مکھنے میں عی آفت کا برکالہ لگتی ہے، اور کی سیدھی سادھی ہوئی جا ہیے اور سلسر

"معاف يجيئ كا دنيا من كوكى اليي لاك شايدي موجس من وه تمام خوبيال يجال موجو آپ نے بتانی ہے، ویسے آپ کا لڑکا کیا کرتا

"إينا كاروباب ماشاءاللد" "کیما کاروبار؟" ''اپی جوتوں کی وکان پر بیشتا ہے خیر

W

اس ساج میں کچھ عورتوں کو مال غنیمت سمجھ كرمردان سے قدم قدم پر قلرث كرنے كى تاك میں رہتے ہیں اور پہتیوں میں کراتے ہیں، ای ساج میں دوسری عورتوں پر مال خرج کر کے ان سے شادی کر کے امیں او نجامقام دیا جاتا ہے۔

\*\*

" مجھے بہت افسوں / د کھ ہوا۔" " آپ کی دل آزاری ہوئی۔" " ريشان کيوں ہو؟ ميں ہوں مال-" '' چَلُو، وقت نَكالِين ادر بين*هُ كر اس مسئلے كا* 

"ا پناخيال رکھنا۔" "م في المت الزيرو"

کتنے چھوٹے چھونے فقرے ہیں اور بظاہر عام مررشتوں اور تعلقات کو جوڑنے کے لئے بے جداہم ہیں میسارے، مرصدافسوں ہم میں ہے اکثر لوگ حض اپنی انا اور ضد کی خاطر ان کا استعال كمينا قصرشان مجهت بين اور اكثر اس وجه ہے ایے قریبی رشتوں اور تعلقات کوتو ر ویتے ہیں اورا بی اور دوسرول کی زندگی مشکل بنا ویتے

2014 جولتي 237

حفرت ابو برصد بن نے فرمایا اور ہم نے رسول الله متلی الله علیه وآله وسلم سے سناہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے " لوگ جب برائی کو دیکھیں اور اسے ختم نہ كري (اس سے مع تدكري) تو قريب ہے كه الله تعالی ان سب کوعذاب کی کپیٹ میں لے

W

W

(ائن ماجه) حميرا رضاءسا جيوال 🖈 جس طرح سبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پیول کو تازگ بختے ہیں ، ای طرح اچھے الفاظ مايوس دلول كوروشي بخشت بي-(حضرت امام مسين ) 🖈 روستول کو کھورینا غریب الوطنی ہے۔ (مصرت على كرم الندوجهم) مار ميعثمان بسر كودها

🖈 یا کتالی طاقت ور ہوتے جارہے ہیں، میں سال سلے سورویے کا کریاندا تھانے کے لئے دوآ دمیوں کی ضرورت برالی تھی، آج پانچ سال کا بچہی سیکام کرسکتا ہے۔ ایکآدی کے خیالات چرانااد لی سرقہ ہے، بہت سے آدمیوں کے خیالات جانا البنا خوانده ين؟

الله کے لئے محبت کرنے والے سركار دو عالم ملى الله عليه وآله وسلم في و ایک مخص این ایک دین بھالی ہے ملاقات کے لئے کمیا تو اللہ عزوجل نے اس کے رائے میں ایک فرشتہ بھا دیا۔" اس نے بوجھا۔ "كہال جا رہے ہو؟" اس نے جواب "فلاں بھائی سے ملاقات کے لئے جارہا ہوں۔''اسنے پوچھا۔ "اس سے کوئی کام ہے؟" جواب دیا۔ « دنهیں ' فرشتے نے یو جھا۔ ''تہرارے درمیان کوئی رشتہ داری ہے؟' "اس نے تم یر کوئی احسان کیا ہے؟" اس دومنیں "اس نے پوچھا۔ "الو چر كيول اس سے ملاقات كر رہے ہوں؟''اس نے کھا۔

كيامميس يادب،جبتم چيوٹے تھ؟ ہم مھنٹوں تمہار کے ملونوں کی کہانیاں سنتے جب وہ وقت آ جائے کہ ہم بستر سے مجل ند ہمیں امید ہے کہم مبرے کام لو کے اور جارا خيال ركمو محم معاف كردينا جميس -بس آخرى لحول من جارا خيال ركمنا-کیونکہ اب ماری زعر کی بہت کم رہ کئی جب موت مارے سر برآ جائے۔ ہمیں امیدے کہتم جارے ماتھوں کو پکڑ کر ہمیں موت کا سامنا کرنے کی جمت دو تھے۔ اور ..... يريشان مت مونا\_ جب ہم آخر کارائے مالک سے جا کے لیں ہم اے تہارے بارے میں بتا میں مے۔ اور وس كري ع كرتم ير رحتي ازل كونكرتم نے اسے ال باپ كو بہت سار بہت بہت شکر میر کہتم نے جارا اتنا خیال ہم تم ہے بہت بیاد کرتے ہیں۔ بہت ہیت بیار۔ تمبارے ای اور ابو۔

 $\triangle \triangle \triangle$ 

ہمیں امید ہے کہتم مبرے ماری ان باتوں کوسنو کے اور جارا نداق نہیں اڑاؤ کے۔ ندي جاري باتن سننے سي تھو مح کیانمہیں یاد ہے، جبتم چھوٹے تھے۔ اور کھلونوں کے لئے ضد کیا کرتے تھے؟ تم بار بارا بی ضد کود جرایتے تھے۔ ت تک .... جب تک حمیس ده محلونے ل حبیں جاتے تھے۔ معاف کرنا، اب ہم میں سے تہمیں ہوآئے

W

W

W

عربمیں نہانے پر مجبور مت کرتا۔ كيونكه اب بهم بهت لاغر بو محيّة بين-اورہمیں بہت جلد شند لگ جاتی ہے۔ کیاتمہیں یادے، جبتم چھونے تھے؟ ہم تیمارے بیچیے بیچیے مجرتے سے کیونکہ تم نہانے ہے کھبراتے تھے؟ ہمیں امید ہے کہ جب ہم جھکی بن جائیں گے تو تم ہم سے در کر در کرو گے۔ كيونكه بوز مع لوكول كى ساءادت مولى ب

برزهے ہوجاؤ کے۔ ا کر مہیں کھے وقت کے تو ہم سے باتم کر قا جائے تحوری دریتی سی۔ كونكه باتى وفت توتم مرف ايخ آپ ے ی ایم کرتے رہے ہیں۔ كيونكه ہم سے بات كرنے والا كوئى محى

اور رہے بات تم تب مجمو کے جب خود

ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے کاموں میں بہت مفروف ہوتے ہو۔ تب بھی حمہیں جاری باتوں میں دلچین نہ مجمی محسول ہوتو س لیں۔

تموژانهاوفت نکال لیزا\_

" میں اللہ عز وجل کے لئے اس سے محبت

''الله عزوجل نے مجھے تمہاری طرف بھیجا

ہے اور وہ مہیں مطلع کرتا ہے کہ وہ (اللہ عزوجل)

تم سے محبت کرتا ہے اور اس نے تہمارے کئے

م سے بسے بردی ہے۔ جنت واجب کردی ہے۔ کی فقت رحیم ، فیمل آباد

كرتا ہوں " فرشتے نے كہا۔

سیٹی بجا کر جا ندکو پنجے بلار ہاہے جیوری کے بدن پر ما کی تنها ئیاں پینٹ کررہی ہیں اوريني ببازى كاؤل من يغيرس كاجش تفاا ایک سے بڑھ کرایک جہاتگیر نے اپنا سنری بیک کندھے پر لكات موع جذبالي لجعين باب سے كما-"ولیری میں ای زندگی ای مرضی کے ساتھ کزار ناچا ہتا ہوں، عیش عشرت کی تلاش میں جار ہا ہوں ،خوبصورت لڑ کیوں کے سنگ زندگی بسر كرنا جا بتا بول ، خدارا مجھے مت رو كيے - " د جہانگیر بیٹے کون کم بخت مہیں روک رہا ہے؟"باپ نے اتھتے ہوئے کہا۔ ''میں تو خود تمہار بے ساتھ چل رہا ہوں۔'' زايده اظهر، حافظ آباد O الله کے ساتھ وابستہ ہونا زندگی ہے اور اس ہے غاقل ہونا موت ہے۔ O الله نے جوافعتیں دی ہیں ان کا کی فکر ہے كه تكليف برداشت كرو\_ O آپ کو ل ایک چیزدین کے سنخ کے مطابق، ایک مل این زندگی میں شامل کر لوء زندگی ساری کی ساری دین میں ڈھل جائے گی۔ 0 اگرظرف نه بوتو عطا انسان کومغرور بنادیتی ب زیادہ ظرف والا آدی مرتبہ ملنے پر اكدارى سے كام لين لكتا ب اس لتے اس ظرف ہے باہر کی تمنا ئیں ہیں کرنی جا ہیں۔ فضه بخاري، رحيم بإرخان حناز بيراحمر، بهاولپور **拉拉拉** عبدا (241) جولاي 2014

W

W

a

C

🖈 زندگی میں دو باتیں بوی تکلیف دیلی میں ا یک جس کی خواہش ہواور اس کا نہ لمنا اور دوسری جس کی خواہش نہ ہو اس کا ملنا۔ (برناروشا) الم الح الى ضروريات يرغوركرت بين قابليت يريس \_ (نبويس) وفاعبدالرحمان ،راولینڈی كوبرآ بدار O انظارطویل ہوجائے تو تحبیل بے یقین ہو جانی ہیں الیکن اظہار کا یائی محبت کو پھر سے شاداب كرو الناب اورجس محبت كواظهار كا پالی میسر ند مووه محبت اینا وجود بھی کھورتی ہے اس بودے کی طرح جو یالی نہ ملنے ہے بہت جلدی سو کھ جا تاہے۔ O کہانی میں نام اور تاریخ کے سواسب کھی تھ ہوتا ہے اور تاریخ میں نام اور تاریخ کے سوا سیحه جمعی سیج مبین ہوتا۔ اس کاسفرختم ہوجاتا ہے لیکن آس کاسفر باقی رہتا ہے، یہی تو وہ سفر ہے جوانسان کو محرک رکھتا ہے اور متحرک ہونا زندگی کی علامت ہے میرعلامت رکول میں خون کی طرح دورنی رے تو انسان مایوس مبیں ہونا عاہے سائس کاسفر حتم ہی کیوں ندہو جائے۔ O کزراہوا واقعہ گزرتا ہی تو میس ہے بلکہ وہ یاد بن كربار بارگزرتا ہے۔ O محبت إور بارش أيك جيسي بنوتي بين ، دونول بن یادگار ہوئی ہیں فرق صرف اتناہے کہ بارش ساتھ رہ کرجسم بھکولی ہے اور محبت دور ره كرآ تلميس بهلودين ہے۔

آب رضی الله د تعالی عندنے فر مایا۔ '' کرتوایے دیناراور در ہم کا جھ سے زیادہ حل دارند ہوگا۔"اس نے عرض کا۔ " بیں انجھی تک اس مقام تک مبیں پہنچا۔" (اقتباس از فيضان احياء العلوم) و صائمهابراهیم، فصل آباد اقوال بوناني مفكرين وحكمائ أيورب ات كو ملك دير تك سوچو پرمند سے تكالواور مجراس رهل كرو\_(افلاطون) 🖈 برایک نئی چیز الیمی معلوم ہوتی ہے مردوسی جتني براني مواتني بيعمده اور بھلي معلوم مولي ب- (ارسطو) 🛠 خاموتی سب سے زیادہ آسان کام اور سب ہےزیادہ تفع بخش عادت ہے۔ (ارسطو) 🖈 تحرير ايك خاموش آواز ہے اور فلم ماتھ كي زبان ہے۔ (سقراط) الم عصر بھی ہمی قابل سے قابل انسان کو ہمی بے وتوف بنادیتا ہے۔ (بقراط) 🖈 جو محص اینے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا وہ بہت سے لوگوں کو کیا قابو میں رکھ سکے گا۔ 🖈 وانا وه م جو كروش ايام سے تك ول ندمو المن آدى كوجب اس كى بساط سے زيادہ ذيا مل جانی ہے تو لوگوں کے ساتھ اس کا برناؤ براہوجاتا ہے۔ (اقلیدی) الم علم ے آدمی کی وحشت اور دیوائل دور او جالی ہے۔ (بیلن) 🖈 تمام اعضاء جسمانی میں زبان سب ے زیادہ نافر مان ہے۔ (فیٹا غورث)

اراد حاصل کرنے کے لئے ہمیں خط کھے۔ مر جمال عاد، وبال راد، اور جمال راد، وبال لہیں ندلیس 'اسٹاب' کاسائن بھی ہوگا۔ 🖈 اچھا کھائے، ورزش کیجئے، مرنا تو پھر بھی 🖈 دوسرول کی خلطیول سے سبق حاصل سیجے، كيونكه سارى غلطيال آب خود ين كريجة -🖈 كرير ميكى اور پشت ير لات كے ورميان صرف چندانج كافاصله وتا ہے۔ اردات كرنى يمت بجيتائي، بجيتائي اس بات يركهآب بكرے كيول محكے۔ 🚓 میرے مکینک نے مجھے بتایا "میں آپ کے ر یک تھیک میں کرسکا، اس کتے میں نے آب کے ہاران کی آواز زیادہ کردی ہے۔ 🖈 میں ہمیشہ جھوٹ بولتا ہوں، بلکہ میں ابھی تم ہے جھوٹ بول رہا ہوں۔ جھے انسانیت ہے بیار ہے لیکن انسان مجھے ہے برداشت ہیں ہوتے۔ الم مرمت كى دكان برلكا بوابورد "بم بريزك مرمت کر سکتے ہیں' (مہرمانی کرکے دستک زورے دیکے ، بل خراب ہے) 🕁 کمپیوٹر بالکل بے کار چیز ہے، کیونکہ وہ جواب کے سوااور کچھٹیں دے سکتے۔ به ماردح آصف، خانیوال أيك مخص حضرت سيدنا ابو هريره رضى الله تعالى عنه كي خدمت بين حاضر موااور عرض كيا-" بیں الله عزوجل کے لئے آب کواپنا بھائی بنانا جا ہتا ہوں۔''انہوں نے فر مایا۔ "م جانتے ہو بھائی جارے کا حق کیا ہے؟"اس نے وض کیا۔ "آپتارتبك

W

W

W

ρ

m

مہینوں کی برانی شال اوڑ ھے

مجيل كے يرانے كنارے يركفرا

جھے کسی سے محبت نہیں گر اے دوست

یہ کیا ہوا کہ دل بے قرار بھر آیا
گفتہرجیم ۔۔۔ فیصل آباد
شکفتہرجیم کی کے موڑیہ ہم تم جھڑ جائیں
منہ جانے کسی گلی کے موڑیہ ہم تم جھڑ جائیں
وصال و جمر کا بارد کوئی موسم نہیں ہوتا

W

تیش سے چکا کے گھٹاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں گئے ہوؤں کی صدادُں میں بیٹھ جاتے ہیں ہم اردگرد کے موسم سے جب بھی گھرا کیں تیرے خیال کی چھاؤں میں بیٹھ جاتے ہیں

جل کے خواب تو پھر آگ بھانے آیا اک نے ڈھنگ سے وہ چوٹ لگانے آیا میرے پیروں کے آکھیں جو بچھاتا تھا بھی کانچ کی کرچیاں وہ راہ میں سجانے آیا میرارضا ۔۔۔۔ ساہیوال لفظوں کی جبتو میں سب پچھ گنوا دیا وہ چل دیے اور میں طرز ادا بنیا رہا اس کو کس نے رب سے مانگ لیا اس کو کس نے رب سے مانگ لیا میں سجدے میں گر کے حرف دعا ڈھونڈتا رہا

محمیں نے دنیا ہی میں دوزخ کی اذبت بالی این ادبت بالی این احساس کو رشتوں کے حوالے کرکے

میں کہتا ہوں مجھے بلکوں کی جھادی میں سردار کھنا وہ کہتی ہے جھے شامل دعادی میں صدا رکھنا میں کہتا ہوں کوئی دل میں تمنا ہو تو ہلاؤ وہ کہتی ہے محبت کی فضاؤں میں صدا رکھنا ماریوعنان ۔۔۔۔ سرگودھا اپنے ترش کے تیرول کی گنتی کرو میں کے تیرول کی گنتی کرو میں ہے گھاؤ گئو کے تو تھک جاؤ گے

انا برست ہے اتنا کہ بات سے پہلے وہ اٹھ کے بند میری ہر کتاب کر دے گا جب گی کھوکر دیار غیر میں سیٹنا اور آیا دھرتی ماں کا بانہوں میں سیٹنا کول فراد حسین --- جلالپور جٹال یونی آئھوں سے آئسو، بہتے نہیں کسی اور کو ہم اپنا کہتے نہیں ایک آپ ہی ہو جو زندگی میں رک سے گے درند کہنے کہتے نہیں درند کہنے کے نہیں

تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چانہ میں شہنشاہوں کے بخت اچانک الٹ گئے اتنی غریب ہو گئی زاہرہ کی الاولی زینب کے ایک لباس میں دد سال کمٹ کے زینب کے ایک لباس میں دد سال کمٹ کے

حسین تیری عطا کا چشمہ دلوں کے دائن بھگورہاہے بیآسان پر اداس بادل تیری محبت میں رور ہاہے صبابھی گزرے جوکر بلاسے تواس کو کہتاہے عرش والا تو ادر دھیرے گزریہاں پر میراحسین سور ہاہے

برسوں بعد بھی اس کی عادت نہ بدلی ضد کی کاش میں دوست نہیں اس کی عادت ہوتا ایمن عزیز ۔۔۔۔ میانوالی خیکے چکے کوئی مانوس سی آجٹ پا کر درستوں کو بھی کس عذر سے روکا ہو گا ماد کرکے جھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس ماد کرکے جھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس ماد کرکے جھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس ماد کرکے جھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس ماد کرکے جھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس ماد کرکے جھے نم ہو گئی ہوں گی پلیس

ہوا کے زور سے ممکن نہیں بھر جادل سے اور بات نہ دیکھوں اسے تو مر جادک بدن کے شہر میں شہنائیوں کا میلہ ہے حریف جان میں تجھے ڈھونڈن کرھر جادک

مل کے موڑ پہ بچوں کے ایک جنگھٹ میں کسی نے درد بھری لے میں ماہیا گایا

كه تيرى بوفائى سے ميں اك بل ميں مركبا تھا

لاکھ بھلانا چاہو جھے کو پر پھر بھی بھول نہ پاؤ کے لاکھ سمجھا تو خود کوتم پراہنے دل کو سمجھا نہ پاؤ کے اک پھول کو شاخ سے لوڑ کر لیوں سے لگا لیا اے زندگی تجھے جھوڑ کر ہم نے موت کو گلے لگا لیا امیر زرداری ۔۔۔۔ شہداد پور کر کو رابطہ جب تک زندہ میں امیر پھر مت کہنا کہ دل میں یاد بیا کر چلے گئے گ

کیما وران ہے ہیہ سلسلہ عشق زمانے کا اک ربت کا محل ہے سمندر کے کنارے کا کیوں بہاں او کی لہریں ہزار اٹھتی ہیں امیر جووفت سے پہلے اندیشہ دیتی ہیں اے گرانے کا جووفت سے پہلے اندیشہ دیتی ہیں اے گرانے کا

کہتے ہوتم کیا ہے مجھ میں اک فظ انا بس بھی میری متاع ہے بھی میرا سرمایہ ہے آؤ اپنے جسم چن دیں اینف پھر کی طرح بے درو دیوار سمی گھر تو آخر اپنا ہے نوشین الطاف ---- نیوراجو پنڈی
سکون قرب میں ازو تو دیا کر لینا
سکھی جو ٹوٹ کے بھرو تو یاد کر لینا
خوشی کے وقت چاہیے ہمیں مجولا دینا
عموں کی راہ جو دیکھو تو یاد کر لینا

W

W

m

چند لمحول کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر چند لمحول میں یہ شیرازہ بھر جائے گا ای یادوں کو ممنیں کے بچھڑنے والے این معلوم ہے پھر کون کدھر جائے گا

محبت میں تیری میں حد سے بڑھ گیا تھا تیری خاطر دنیا کا ہر ستم سہہ گیا تھا یہ کیسی سزا دی تو نے اسے سنگدل

عدا 243 مولاي 20/4

عندا 242 جولاني 2014

رنك

ملازم خوشی خوش ہو گیا، کوتھڑی کھولی تو جالوں کے سوا کچھ نظر نہ آیا ،غور سے دیکھا تو کونے میں ایک چیتھڑا بڑا نظر آیا، اٹھایا تو دیکھا بكرمردارجي كايرانا نكرب اورآك يحي دونول طرف سے پھٹا ہوا ہے، ج کرسردار جی کودکھائے باتعديس المات بابرلاياً ادرجل كربولا-"اس كير \_ كوآب كهدر ب تقيج" " إلى يمي ب، نيف تو معنبوط ب، آگا ويخيا

غلطي عمرانه على مقاصل يور ایک سکھ کومقدمہ کی تاریخ بر جالندھر سے امرتسر پہنچنا تھا، گاڑی چلنے سے پچھ دریا سکے وہ بھا گا بھا گا گارڈ کے یاس گیا ، گارڈ بھی سکھ بی تھا۔ "سردارجی!" وهمنت سے بولا۔ "میرے مقدمے کی بوی ضروری تاریخ ے، جھے بربری عادت ہے کہ سوجاؤں تو چھ ہوش ہیں رہتا، بینہ ہو کہ امرتسر کی بجائے لا ہور الله جاول، ذرا امرتسر ير محص ياد سے جا ديج

به که کروه واپس گیا مرتفوزی در بعد پھر مِما كاموا ببنيا اوركبا-"مردار جي! ايك بإت بعول كميا جون، نييم میں میرے حواس ممکانے مہیں ہوتے، کوئی جِگائے تو میں خوانواہ گالیاں دیے لگتا ہوں ،آپ کھے بروا نہ سیجے گا، جھے بکر دھکڑ کے اعیش اپ اتارد يح كا، واه كوروكا واسط ميرى بات مت

بہ دکھ مہیں ہے کہ وہ سمجھا مہیں مرے فن کو تخالفت کا سلیقه تهیں تھا دشمن کو میں س مقام سے بولوں میں س سے بات کروں کہ خواہشات کا کاسہ ملا ہے اکارتن کو بلقبس برشی فوج اورعورت بسد صِائمه ليم ---- أصمجرات إكرجه تحمد سے بہت اختلاف بھي نہ ہوا ایک فراسیم جرنیل کی ملاقات پیرس کی مر یہ دل تری جانب سے صاف بھی نہ ہوا ایک مشہور اداکارہ سے ہونی جریس نے بڑے تعلقات کے برزخ میں ہی رکھا مجھ کو طنزیه کهج میں کہا۔ وہ میرے حق میں نہ تھا اور خلاف بھی نہ ہوا ومنیا آپ کوخبرے کہ جتنا فرانسیں فوج کا

نہ جانے کون سا فقرہ کیاں رقم ہو جائے دلوں کا حال بھی اب کون کس سے کہنا ہے میرے بدن کو نمی کھا گئی ہے اشکوں کی مجری بہار میں کیما مکان ڈھلتا ہے

اب خاموش چیتم خیک کیا سمجھا ئیں گے تجھ کو جوہارش دل میں ہوئی ہے جو دربادل میں بہتا ہے ناز بیر جمال ۔۔۔۔ چکوال وہ اک سایا جو تھنے میں دیا تھا اس کوخوابوں نے وہی اب اس کا آ چل ہے وہی اب اس کا آہا ہے لکھا تھاریت براک دوسرے کا نام کیوں ہم نے الليج مين جوصدمه ب وه جم دونول كوسينا ب

سنتا ہوں اب کسی ہے وفا کر رہا ہے وہ اے زندگی خوش سے کہیں مر نہ جادک میں اک شب بھی وصل کی نہ مرا ساتھ دے سکی عہد فراق آ کہ تھے آزماؤں میں

اینا ہی تھا قصور کہ طوفانوں میں گھر گئے اک موج تھی کہ جس کو کنارا سمجھ کیا سمن رضا --- چپدوطنی مرسی سائباں نہ تھا ہم بھی کہکشاں تھی قدم قدم مجھی مکاں بھی لامکان مری آدھی عمر کزر کئ

حيدررضا ---- جمنگ اس کو پکھ تو بنا دیا ہے ائم نے کھوڑا سا دھیان دے کر

W

W

W

P

m

خاک اڑنی ہے رات مجر مجھ میں کون پھرتا ہے دربدر مجھ میں مجھ کو مجھ میں جگہ نہیں ملتی وہ ہے موجود اس قدر مجھ مین

مجھ کو تہذیب کے برزخ کا بنایا وارث یہ الزام بھی میرے اجداد کے سر جانے گا فاعذه عبدالمنان ---- كراجي فلقت مہیں ہے ساتھ تو چر بخت بھی تہیں منجھ دن ہی رہے گا تو میہ مخت بھی مہیں بانوس ہو کے دیکھ رہے ہیں خلا میں گھر اتنی تو سے زمین گر شخت بھی نہیں

تھک گیا ہے دل وحتی مرا نریاد سے بھی جی بہلتا تہیں اے دوست تیری یاد سے بھی اے ہوا کیا ہے جو اب نظم چن اور ہوا صدے بھی ہیں مراسم رے میاد سے جی

میرے حق میں خالف میں بھی مجھے کہا تو ہو گا بھے چھوڑ جانے والا کھے سوچتا کو ہو گا یہ اداس اراس پھرنا ہے کسی سے بھی نہ ملنا ہے ہو بی ہیں ہے سب چھ کوئی سانحہ تو ہو گا علقہ منیر ---- سیالکوٹ منیں اس میں کوئی منطق ہے یقین کی بات ساری کہ جہاں رکھا ہے یاؤں وہاں راستہ تو ہو گا کوئی درمیاں نہیں تھا کوئی درمیاں نہیں ہے تو بھر ایس قربتوں میں کہیں رابطہ تو ہو گا

کہا نہ تھا اے مت ضبط کرنا وه آنسو اب سمندر جو گیا نا ا

كادروازه كھولواورائے يہننے كاكپرا لے آئے۔ 2014 مولاى 2014

خرچ ہے اس سے دگنا فرانس کی عورتوں کا ہے۔

'' پرتوانی تعجب کی بات نہیں ، جتنے فرانسیسی

وج کے کارنامے ہیں اس سے دعنے فرانس کی

نوج کے کارناہے ہیں۔" عورتوں کے کارناہے ہیں۔" نمرہ سعید،او کاڑہ

· کنگال کے دوست

آد هے دوست اے منہیں لگاتے۔''۔

''باقی آدھے؟''

کے ملازم نے پہلی باراحتجاجا کہا۔

"جب سے وہ کنگال ہوا ہے اس کے

''انہیں ابھی خبر نہیں کہ وہ دیوالیہ ہو چکا ''

مضبوط نيفه

یندرہ برس کی ملازمت کے بعد سردار جی

"سردار جی آپ نے لوکری دیتے وقت

. "أجِهاب بات بي توسب سي مجيلي كو هرى

رونی ، کپڑے کا وعدہ کیا تھا، رونی تو حیر جیسی میسی

مئتى راى ب،اب بھى پہننے كوكير ابھى ديجے۔"

سردار جی بولے۔

طاهره رحمان ، مهاولنكر

اداكاره بولي-

2014 جولاي 2014

سامنا کرناہے، روزانہ آدھی رات کو صفی بھتی ،ہم سب منصل ملتے اور گالیاں دیئے ہوائی اڑے كي طرف بهاضح، وبال سكنل آتا كه بدمحض ریکش کے لئے کیا گیا تھا، یوں نیندین حرام ہونے میں بہت اکتابا، اس عرصے میں ایک بن ماس سے کچھ باری ہو گئ تھی، وہ کورتا بھا ندتا میرے کرے میں آگھتا، رفتہ رفتہ میں نے اسے آ داب سکھائے ، میز پر بیٹھ کر کھانا سکھایا ، ابك روزا ما تك خيال آيا كه كيون نداى بهاكام اول كيميرى دات دور موراب ميرى سبمتقيس حل ہولئیں، روزانہ رات کوھٹی جتی ، بن مالس میری وردی پہنتا اور ہوائی اڑے کی طرف دوڑ حاتا ، تھوڑی ہی در بیس سنل آنے مر لوث آتا ، میں مزیے میں را اسویا رہنا، ایک رات ملک آف کا سنل بھی آ گیا ، بن مالس مجھ سے میلے آ مح جا تھے تھا، میں نے جلدی جلدی شرکک سے رومری وردی نکال اور بھا کم بھاک ہوائی اڈے ير پنجا، کې د کلها مول که جهاز اوپراته ريا ہے اور بن مائس اندر اطمینان سے بیٹھا ہے، میرے ہاتھوں کےطوطےاڑ گئے کہاب کیا ہوگا؟'' المجاركماموا؟ "جرئيل في فيصبري سي لو جيعا-"بوتا كيا؟" اس في العمينان سے جواب ديا۔ د دبس اب وہ میجر ہے اور میں ابھی تک نسرين خورشيد يجهكم "میری ساس کل آ رہی ہے۔" اس نے خانسامال كوبلاكر كبا-"اور بیاس کی مرغوب غذا ؤں کی فہرست ے جو تمہارے کئے تیار کی ہے، ان دلول میں

اس میں سے کوئی ایک بھی بک کرائی و مہیں

W

W

دو اخبار نويسون كا جانا موا، جارون طرف ني يُ مشینیں ریکھ کروہ بہت متاثر ہوئے ،ایک کونے میں شیشے کے مرتبان کے اندر رنگ برنگی محیلیاں تیررہی تھیں ،ایک بولا۔ " بھی آخر اس کا اس نمائش سے کیا دوسرے نے جواب دیا۔ اليظامركرنے كے لئے كەقدرت نے بھى چندچزی بنانی کھیں۔" مصباح فيعل بكوباث ایک جابرتسم کا انسر جونیتر کلرک کی بوسٹ کے لئے ایک امیدوار کا انٹرویو لے رہاتھا، ہاتوں باتون میں امیدوار بولا۔ ورمیں یقین سے کہدسکتا ہوں کہ آپ کی ما تبن آنکھ پھر کی ہے۔'' "إلىكين مهيس كيے با چلا؟"افسر حيران " کیونکہ ای میں مجھے رحم کی جھلک نظر عائشة شهباز ولامور ميحبربن مالس ایک امریکی جرنیل امریکی فضائیہ کے ہیڈ " در کیے کہتم اب تک کیٹن ہو؟"

ایک امریکی جرنیل امریکی فضائیہ کے ہیڈ کوارٹر کا معائد کرنے لگا، ایک بوڑھے کہتان کو دیکے کراسے بہت جبرت ہوئی، پوچھا۔

'' پہلیے کہتم اب تک کیٹین ہو؟''
بوڑھا کہتان سکرالیا بولا۔
''میری کہانی طویل ہے، آپ سننا پہند فرہا کیں تو عرض کروں، دوسری جنگ عظیم کے دوران میں بحر اوقیا نوس کے عین آج ایک جزیر ہے میں ہمیں ہمینے دیا گیا، کام جارا بہتھا کہ حظر ہے گھٹی ہجتے ہی جہاڑ اڑ اتا ہے اور دخمن کا

دردازہ کھول کر کپڑوں سے لدی بھندی ایک عورت داخل ہوئی ساتھ ساتھ شتر مرغ بھی چتا ہوا آ کھڑا ہوا۔ ''بیٹھے۔''ڈاکٹر نے عورت سے کہا۔ ''ہاں اب بتائے آپ کو کیا بیاری ہے؟'' ''ڈاکٹر صاحب! مجھے تو کوئی بیاری مہیں، بیاری میرے خاوند کو ہے وہ سجھتا ہے کہ وہ شتر

وردومنیر، لاہور

ذوق تماشا

خوشیر، لاہور

چرچل کے ایک مداح نے ایک بار بری
عقیدت سے بوجھا۔

''آب یہ دیکھ کرخوش تو بہت ہوتے ہوں
گے کہ جب بھی آپ تقریر کرنے کھڑے ہوتے

میں تو ہال تھی تھی جمر جاتا ہے۔''

''ہاں مسرت تو ہوئی ہے گر ہمیشہ ہی خیال
آ جاتا ہے کہ آگر تقریر کی بجائے جھے بھائی پہ
آ جاتا ہے کہ آگر تقریر کی بجائے جھے بھائی پہ
لاکا یا جار ہاہوتا تو خلقت تین گنا زیا دہ ہوئی۔''

مراری، پوی دونول کے سنم خاکی ایک کرایہ دار کرایہ ادا نہ کرتا تھا، مالک مکان نے بہت زور مارا مگر دہ ٹس سے من نہ ہوا، مالک مکان نے عاجز آکرایک ترکیب سوچی، بند لفانے میں اپن چھوٹی بجی کی ایک تصویر جیجی جس پر تکھیا تھا۔

"درم کیوں جا ہے اس کی وجہ؟"
تیسرے دن کرایہ دار کا ایک خط ملا جس میں ایک کافر اداحسینہ کی تصویرتھی ، یکچے لکھا تھا۔ میں ایک کافر اداحسینہ کی تصویرتھی ، یکچے لکھا تھا۔ "درم کیوں نہیں ملتی اس کی وجہ؟"

مصد ماد برای قدرت کی صنعت سائنسی مصنوعات کی ایک بردی نمائش میں بوس۔ میر کہ کروہ اپنے ڈبے میں جاسویا۔ آگھ کھلی تو دیکھا کہ لاہور اسٹین آگیا ہے، نتھنوں سے شعلے برساتا پنچ اترا، گارڈ کے ڈب میں جاکر گارڈ کو اتاراا دراس پر گالیوں کی بوچھاڑ کی ی

W

W

W

'' تجھے کہائیں تھا کہ جھے امرتسرا تاردینا۔'' گالیوں کے جواب ٹی سکھ گارڈ جپ چاپ سر جھکائے کھڑا تھا، ایک مسافر کو یہ دیکھ کر بہت جیرت ہوئی، اس نے گارڈ کے قریب جاکر کہا۔

''کیوں جی! میہ اتن گالیاں تک رہا ہے، آخر ہات کیا ہوئی؟'' گار بیوا

''ابی این نے کیا گالیاں دیلی ہیں، گالیاں تو اس نے دی تھیں جے ہیں نے امرتسر انٹیشن پر

تاردیا تھا۔'' عظمیٰ جبیں،لیہ شو ہر کی بیاری

سو ہری بیاری ''ڈاکٹر!'' ایک مشہور نفسیات کی نرس نے اس سے کہا۔

''برآ مہے میں ایک خانون کھڑی ہیں جو آپ ہے فوراً لمناحا ہتی ہیں۔''

''کیاس نے وفت مقرر کر رکھا ہے؟'' ''نہیں وفت تو مقرر نہیں کیا ،لیکن اگر اس نے اس شر مرغ سے چھٹکا رانہ پایا تو جنہوں نے وفت مقرر کر رکھا ہے ،وہ سب کے سب فرنٹ ہو جائیں گے۔''

مشرس ؟ ''ہاں وہ خاتون اپنے ساتھ ایک شر مرغ بھی لائی ہیں،جس نے آفت مجار کھی ہے۔'' ''اچھااسے نوراًاندر لے آئے۔''

2014 مولنى 2014 منا 247

م المال جائے گا۔"

246 Line 246

س: نظراورنذرمیں کیا فرق ہے؟ ج: جب نظر لگ جائے تو اکثر لوگ نذر مانتے ایں۔ علی ناصر ---- حافظ آباد س: عین غین تھوڑی ی غیر حاضری کے بعد حاضر خدمت ہوں کیسے ہو؟ ج: تھوڑی ی غیر حاضری؟ س: بنائے م کری ہے بینے کے لیے برف کے موليا وافعي؟ موليا وافعي؟ ج: سنا کہال ہے برف کے کولے تم بی تو بیجتے س: دیکھواتی شدید گری میں گر ما گرم جواب نہ د یا کرومیری بات مان لونال؟ ج: اب م غير حاضر تھے اور برف کے گولے مل مبیں رہے تھے توجواب تو کرم سے لیس کے نا۔ س: تم نے بھی خود بھی کچھ لکھا ہے یا؟ ج: تمهار بيسوال كاجواب س كولى مقامل كا رقيب ند مطي تو كيا كرنا حاہیے؟ جربے کی روتن میں بتانا؟ رج: ڈھونڈلو۔ س وہ تو صدیوں کا سفر کر کے بیاں پہنا تھا تو نے منہ پھیر کے جس محص کو دیکھا بھی ہمیں ج: واہ صدیوں کے ربط سے تم تو ایک پل میں کر گئے جاناں س: كرى بهت ب جلس جاؤ كاينا خيال بھي ر کھتے ہو کہ بیں؟ ج: اتن كرى سيس ب يدلا مور ب حافظ آباد س: اگر کوئی چھوڑ وینے کا کہ تو کیا کرنا جاہیے؟ پلیز بتا دو نان؟

W

ر اس میں بھی خریدار ہوں میں بھی خریدوں گی؟ ج: کک شال بر۔ س: آپ کی محفل میں سر کے بل آؤں یا پاؤں ج: جس طرح دل جائے آئے۔ بیٹے ہیں ہم ڈیڈہ دل فراش راہ کیے س:اس کی آئیس بتاؤکیس ہیں؟ ج: سن کی؟ س وہ کڑی بہت یادآتی ہے۔ بھلا کیوں؟ ج: کون می کرکی؟ حناز ناز ---- پنڈ داد نخان س: مری انگلیاں بھی جلا گیا لکھا جو ترا نام بھلا سوچو تو کیا ہوگا حال مرے دل کا ج: عم بي كم ظرف الله ظرف كاعم كيا كرنا مستقل رخم کی غیسوں کو رقم کیا کرنا س: مجمی دکھول کےسائے میں بیٹھ کرسوچنا جم غزوہ دل کے بارے میں بھی بھی تم خوشیوں کی حیماؤں میں بھلا کہاں بیتہ چلتا ہے درد سینے میں کہاں تک اثر جاتا ہے ج: عشق وه نمس كام كالجس كا نشان انتياز داغ ول زخم جكر اور آبله بإنى نه ہو شیباصابریٹ ---- اوکاڑوٹی س: شاعرلوگ! ہے حساس کیوں ہوتے ہیں؟ ج: شاعری حساس لوگوں کا کام ہے۔ س: حسین لوگ مغرور کیول ہوتے ہیں؟ ج: خدا جب حسن دينا بينزاكت آي جاني س: انسان اتنا ہوں پرست کیوں ہے؟ ج: کتنا ہوں پرست؟ س: دنیادالےاتنے بے مروت کول ہیں؟ ج: كتنے بے مروت ؟ اپنے جربے سے تاؤ۔

س: دنیا کی سب ہے برسی آئی طاقت کون س

ك محمل المساق

قایل ہے۔ بھلاکون؟ ج: جو تهمیں دیکھ کر ہنسا شروع کر دیتا ہے۔ س: په هرکهانی کا هميرو جب هميروئن پر برجم جوتا ہے تو اسے چھٹا تک مجر کی لڑ کی کیول کہتا ج: جب میں ناراض ہونگا تو تمہیں کلو مجر کی اڑ کی شهريانو ---- مظفر گرم س: کی کے ول میں جانے کے لیے وستک دین چاہیے؟ ج: بیدردازہ بغیر دستک کے ہی کھل جاتا ہے۔ حنامحم حنيف ---- كراجي س ع غ جي جم تين ماه ے غائب جيں۔ کہنے يا دكيا تها جميل ياسين؟ ج: كبال غائب تعي؟ س: آپ کی ملاقات اگر شغراد رائے سے ہو عائے تو کیا کریں گے؟ ج: گانے کی فرمانش۔ - سُ : لا مور كا موم آج كل كيما بي بتائي عين غین بھیا جی؟ ج: گرم ہے گر کراچی جیسانہیں۔ محمسجاد بريش بي مسب- يطانو بيا كميتن س: عِنني جي اگر آپ کو برا نه گُلُه تو ايک بات Jelu-? س: آب آج کل پریشان کیول رہتے ہو؟ ج: حالات كي وجههـ

س: پيار محبت برآب يقين رڪھتے ہيں؟

ج: كيول آب بين ركهة؟

س: مب سے ہڑا حجموث؟ ج: بجھے کم سے محبت ہے۔ س: ع ع جي کيا رومينک لوگ البيشل موت ج: میرا خیال ہے نہیں ویسے اسپیشل لوگ رومينک ہوسکتے ہیں۔ س: بنائے کہلی ایریل کو میں نے نمس کو بے وتوف بنايا تفا؟ ن: آئينے کوم س: ہونوں پر بھی ان کے ....؟ ج: میرانام بھی آئے س: اس سال ميرابيا علان بيك ج جھوٹ مہیں بولول کی۔ س: ممس دن کاانتظارسب سے زیادہ ہوتا ہے؟ ج: کڑکی کوتو شادی کے دن کا۔ مینا تو حید خان ---- جھنگ *صدر* س: مینا جی میں آسان کے جاند کو زمین میں لانا - جا ہتی ہوں کوئی آ سان *طر*یقہ بتا دیں؟ ج: حاندگوآ ئيندد کھا ديں۔ س عینا جی لاڭ بی اور لال جوڑ ہے میں کیا فرق 🎚 ج: کوئی خاص نہیں بس لال بی تھوڑی دریے س: میں جب جی ان کے گھر جانی ہوں وہ مجھے دِ مَلِيهُ كُرِ مِنْسَعُ لَكُتْمَ مِنْ بِهِلَا كَيُول؟ ج: ﴿ كَفَبِرا وُمُهِينِ ان كو ذا كثر نے كہا ہے كہ غصبہ آئے توہسنا شروع کر دو۔

س: بے چین میرا بیدل ہے میرے چین کا وہ

W

W

W

مراكب 2014 مولاي 2014 ميسا (249) مولاي

مرابع الفي 2014 مولاني 2014 مولاني 2014

ج: كيا حجور نے كو كمي؟ ذرا وضاحت كروب

ایک لحد مجھی نیقظ ای کا میرا سیس جن گلوں کی نابندگی میں شامل میرا کہو رہا ای شاخ کے اک خار بہ مھی حق میرانہیں بہت زعم ہے اے اپنے اعصاب کی مضبوطی پر المرىم معيبتوں ميں تھيك ہے ميرى جان وہ كھر انہيں بھی آئے گا خود کومیرے حوالے کرنے تم و کھنا بہت کہنا ہے وہ مجھ سے کہ میں تیرانہیں نہ کرنا دل کلی مجھ سے نہ سنگ باری لوگو میں عاشق ہوں جنوں میں ہوں میں سر پھرامبیں بس اک بار الجما تھا اس کے کربیان میں تحر صد شکر پھر بھی شائے سے آپل ڈھلکا مہیں ظریف احس: کا دائری سے ایک غزل تیرے آگے شوال کرتے کیوں اور خود کو ترهال کرتے کیوں اک تعلق بھی مم نہیں ہوتا سو تعلق بحال کرتے کیوں حیرے انداد کے نہیں ہیں ہم ورنہ اپنا ملال کرتے کیوں ورنه جينا وبال سرتے كيون ہجر جب راس آ گیا تھا تیرا تجھ سے عرض وصال کرتے کیوں تھے کو رکھا ہوا ہے یاد اے دوست اس سے بڑھ کر خیال کرتے کیوں كنول فرياد حسين كي ذائري ساكهم آز مائشۋ ل اور بارشوں کا ساتھ ہے چولی دامن کا يرايب خدا توبية بتا بأنى اللتي دهرني يزاب اک اور یانی کی بوجیماڑے لوگ کہاں تک سہدیا میں کے مبرتو دے درنہ ریمر جا میں کے تیری چلتی چی میں پس جا میں کے

W

W

W

Ų

تو ڪيج ڪيڪ آتي ہے اور آئے ہی جھا جالی ہے جب سی کوتو خیمو لیتی ہے تولوما كندن بنيائ تو یارس بےتو بارس ہے ہر تو نے دل کی ڈھاری ہے تیراج جا ہرسوہوتا ہے کوئی ہنتا ہے کوئی روتا ہے دل بہت سون کا محلِماہے يرسب كابس ندچلاہ او جب سي كولتي ہے جب كونى تخص باليتاب تب وہ امر ہوجاتا ہے ہوہو کے نعرے لگا تاہے پرس كاصدائين اور تیرے بی کیت گائی ہیں رب کی رضا تو اور بندے کی پرکارے آغاز تيرابندكي انحام بندہ کارہے امیرعلی زرداری کی ڈائری سے ایک غزل جب بيه سفر شروع كيا تو تم بهت ياد آئے جب تمهاري بالول يغوركيا لواتم مهت يادات الی بھی کیا خطاء کی کہ تم روٹھ ہی گئے جب تنہائی ستانے ملی تو تم بہت باد آئے جب جما تک کر دیکھا دل میں تو تم نظر آئے اور جب دل ادای موا تو تم بهت یاد آئے جب ہوا چلی تو مجھ عجیب سا ہونے لگا ہم کو جب تمهاري خوشبوكومحسوس كيالوتم بهت يادات اب تو منزل حتم ہونے کو آئی ہے کیکن امیر

ر ڈائزی سے

البحى پچھدىررك جاد چلو کھ دور ملتے ہیں شاز بیسلطانه: کی ڈائزی سے ایک نظم اے محبت اوالی کیوں ہے۔ البھی میں بھی جبنی سب کو کھائل کر ہے تیری آئی تیرے رخ پیغازہ رکیم کا تيرے اندرتوبے كرتوب سا تیرارنگ ہے رہیں دھانی سا تحجيج اوژھ لے کوئی مجھ جیسا توهوجائے وہ بھی تجھ جیما تیراروپ ہے سینڈر پر بوں سا تیرے اندرجل تھل ندیوں سا تېرى بولى كول كول سى تو جال ہے چلتی جیرنوں می تودور کہیں ہے آئی ہے اورآتے ہی جیما جائی ہے بيرارس بسرار بت تیراجلوه برآک انگ انگ نیر توہراک آنکھ میں دیکھتی ہے تو ہراک دل کوچھائلت ہے توہراک روح کوتتی ہے اورا ندرتک چھولیتی ہے تيري ميت سب رسي جدا جدا کوئی کیا جانے تو کیس ہے؟ فوزىيەخان: كې د ائرى سے ايك انتخاب

ممارین خالد: کی ڈائری سے ایک انتخاب ''چلو بچھدور جلتے ہیں'' چلو کھدور جلتے ہیں وفامیں چور خلتے ہیں جفامی درد ہے کتنا جفاسے دور ملتے ہیں عِلو بِحَهِ دور <u>حِلت</u> بِسِ كه جب توساته بموتى ب یون بھی ساتھ چلتی ہے ترب ہرقدم پیجاناں صدیا نیں آہ بھرتی ہیں چاو کھدور چلتے ہیں بيدنيا بيمروت ہے يهال جاال اي بست بي چلو جدم، چلوآؤ یہاں سے دور حلتے ہیں چلو پر رور <u>حالتے</u> ہیں ابھی تورات بانیا ہے ابھی احساس بانی ہے ابھی اک آس بانی ہے البھی تو جاندیتاروں کا حسيس اكرفسيالي ب الجمي توتير بالتحول كا زم اکس بالی ہے الجفى تؤ ما نهون ميں تجھ كو بجھے بھر نا ہے جان جاں الجھي تو ہاڻھوں ميں چيرو. تيرادهرناب جان جال

W

W

W

m

250 مركزي 250

تو تھوں ہے نا ماتع ہے

تیرے اندررب سایا ہے

عندا (251) مولاي 2014 عندا

جب جھی کوئی موڑ آیا تو تم بہت یاد آئے

جس کے نام انتساب ہے میری کتاب زیست

نرگس محر: ک ڈائری سے ایک غزل

چکن ویجی ٹیبل اسٹکس آدها جائے كا ججير حائنيز نمك أيك كهانے كا چي كال مريح كلي بوئي اشاء حسب ذاكفته آدحاكب مرغی کی بوٹیاں. كالى مريق كپسى ہوئى أدهاجائ كالجي 3,663 حسب ذا كفته حسباضرورت ليحسب خرورت ایک ہائے کا جمیر سوياسوس ایکچلی زروبے کا رغب مرغی،مٹرانکٹھی مایو نیز، حاکمنیز نمک، عام آدها كب ياز چوکور کڻي ہوئي نمک اور کالی مرچوں کو ملا کر چوپر میں باریک آ دھا کپ شملهمريج بیں ایس، مرکب کو آ دھے کھٹے کے لئے فرتج فما ٹرکٹے ہوئے من ركه دي، آو في كفي بعد حسب بيند تلس بنا دو کھانے کے عجمے لیں بھوڑا تیل گرم کریں۔ سلے اعرے میں ڈپ کریں، محربر بار کرمبر مرغی کی بوٹیاں نسبتا بری لیس، اس میں کالی میں رول کر کے شاو قرائی کر لیں ، حرے دار تنگس مریج ، تمک ، سر کر ، زردے کا رنگ اور سویا سوس چلی گارلک سوس کے ساتھ سروکریں۔ الماكر تفورى ويرك لغ ركدي، باز، فما تراور شملہ مرج کے چوکور بوے تکوے کاف لیل، ماث ونگز معالح کی ہوئی ہونیوں اور سبری کو تر تیب سے اسكك بين لكاتين اور اوون بين 180 وكرى چکن ونگز دونکڑوں میں تو ژلیس آٹھ عدد سنن کریڈ پریس منٹ کے لئے بیک کرلیں ، ٹماٹو حسب ذاكفته کیب کے ساتھ بیش کریں۔ آدها جائے كا يجي كہن ہيسٹ چکن الپیشمی کٹلس آدها جائے كا چي ادرك آدها جائے كا چيجہ مرقی ابال کرریٹے کرلیں ایک کپ آدها چائے کا چھیے سرح مريع ياؤور ایک کھانے کا چچے بأث موس ممک ،ادرک اورلسن مکس کر کے چکن ونگز کو مايونيز

2014 جولاي 2014

آپ کواین بات کیاسمجھاؤں روز کھلتے ہیں حوصلوں کے کنول روز کی انجھنوں سے عمرا کر بوٹ جاتے ہیں دل کے شیش کل نئین آپس کی تیز باتوں پر سوجتے ہیں خفائمیں ہونتے آب کی صنف میں بھی ہے رہات مردتی، بے وفاتیس ہونے فاخره عبدالهنان: كى دائرى سے ايك غزل بند ورسیح سونی گلیاں ان و عکھے انجانے لوگ نس تکری میں آ لکتے ہیں ساجد ہم و بوانے لوگ اک جہی نادا فقٹ تھہرے روپ عکر کی کلیوں سے جیس بدل کر ملنے والے سب جانبے پیجانے لوگ دن كورات كهيل سويرحل صح كوشام لهيل سوخوب آپ کی بات رکا کہنائی کیا آپ ہوئے فرازنے لوگ فلوه کیا اور کسی شکایت آخر کھے بنیاد تو ہو تم برمیراحق ہی کیا ہے تم تھبرے بے گانے لوگ شہر کہاں خالی رہتا ہے یہ دریا ہر دم بہتا ہے اور بہت سے ل جا میں کے ہم ایسے دیوانے لوگ ستاہے اس کے عہد وفا میں ہوا بھی مفت مبیر ملتی ان کلیوں میں ہر ہرساس یہ جرتے ہیں جرمانے لوگ ؛ مَلْیقة منیر: کی ڈائری سے ایک ظم اجل ہنگام سے پہلے اندهيرشام ہے تيلے تمهارانام ليت بي مھی کے نام سے پہلے اسے کہنا ایسے کب بھلاتے ہیں محبت کو کٹی برسوں کی قربت کو محتے بجین کی محبت کو ا کرای شهرسے کزرو تواہے کہنا

یانی کے طوفاں میں بہہ جائیں گے نوشین الطاف: کی ڈائری ہے ایک کھم "پياركرتا تھا" ايناحصه شاركرتا تفا وه مجھے ہے اتنا پیار کرتا تھا وه بناتا تھامیری تصویریں پھران ہے ماتیں ہزار کرتا تھا میراد کھ بھی خلوص عنایت سے اين د كلول من شاركرتا تها يج تعجمتا تفاحموث بهي ميرا يون ميراوه اعتباركرتا تها جب بھی روتا تھارات کی تنہائی میں وہ اینے ہاکھوں سے میرے چیرے کوصاف کرتا آج سوچى مول تودل روتا ہے ووضخص مجھ ہے کتنا پیار کرتا تھا رانیاسحر کی ڈائری ہے ایک غزل به گنواؤ ناوک نیم نش، دل ریزه ریزه گنوا دیا جو بيچ ہيں سبڪ سميث لوشن داغ راغ لڻا ديا میریے جارہ کر کونوید ہو صف دشمناں کوخبر کرو وہ جوز ض رکھتے تھے جال پر وہ حساب ہم نے چکا دیا كرو لج جبيل يديير لفن مرتے قاتلوں كو كمال ندہو ك غرور عشق كأباللين يس مرك مم في بطلا ديا ادهرایک حرف کی ستی یهاں لا کھ غدر تھے گفتن جو کہا تھا س کے اڑا دیا جو لکھا تھا پڑھ کے مٹادیا جور کے تو کوہ کرال تھے ہم جو چلے تو جال سے گزر گئے رہ بار ہم نے قدم قدم تھے یاد گار بنا دیا حيدررضا: كا ذائرى سے ايك ظم لوگ كيتے ہيں عشق كارونا كرييزندل سے عارى ب

پیربھی بیزامراد جذبہ دل

هل کے فلسفوں بیہ بھاری ہے

W

W

W

252

公公公

W

W

W

اس محرم مهينے كا حن اس طرح ادا موسكتا ہے، کہاس کا ایک ایک لحد الله تعالی کی رضا جوئی کے گئے وقف کر دیا جائے، اینے دلوں کو ہرقسم کے کین، نفرت، تعصب سے یاک کر کے نری، ہدردی کاسلوک رکھا جائے

a

C

رمضان المهارك كي خصوصي دعاؤل عين ہمیں بھی یا در کھیئے گا ،اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے پیارے وطن کواپنی حفظ وامان میں رکھے ، آمین۔ آئے آپ سے خطوط کی طرف بڑھنے سے ملے اس بات کا ارادہ کریں کہ درود باک، استغفار اور کلمه طیبه کو ورد زبان کرنا ہے اس میں عی ہم سب کی بھلائی چھی ہے۔

اینا بہت ساخیال رکھنے گاادران کا بھی جو آپ ہے محبت کرتے ہیں، آپ کا خیال رکھتے

آيي خطوط كم محفل مين جلتے بين ، يه بہلا جطميلسي صلع ملتان سے بميں موصول مواخرا عیم کا وہ اپنی رائے کا اظہار کچھ بول کر رہی

جون کا شارہ بے حد پہند آیا،حمد ونعت ادر پیارے کی کی بیاری بائیں ہمیشد کی طرح ول و دماع میں اتر تنیں، انشاء نامہ میں انشاء جی شکوہ كريتے نظر آئے كہ شاعرى كى ناقدرى بر، ان کے لکھنے کا یر مزاح انداز ہمیشد کی طرح بننے پر مجور كر كميا، أيك ون حنا كے ساتھ ميں فقفته شاه سے ل کر بہت احجمالگا ہوے خوبصورت اور جامع انداز میں شکفتہ صاحبے نے ایپے ایک دن کا حوال

آلوكوفة بوئى برياني حسب ذاكقه آدها جائے کا جمجہ ايك حائج كالججج

تتن عزد ورره وائے کا چج وراه كب آدهاكلو سلاحاول

دو سے تین عرو ايککپ

آدها جائے كا تجي بلدى ياؤ ڈر

قيمه كو چوپر ميل چيل كر تمك، مرچ، برادهنیا، زمره یاوور، بیاز باریک کرسیکهن ادرك كا پيس اور برى مرجي وال كرمس كر ليس أوركو فيتا مناليس -

وَ بِي زُالَ كُرِ مِهُونِيلَ مِكُو فِينَةِ زُالِينٍ ، مِنْ أَجَاءُ منت بُعِد ا بلی ہوئی بوٹیاں اور آلوجھی ڈالیس ادر ایک کپ ياني ۋال كريكائيس، آلوگل جائيس تو ہري مرجين، مرادهنيا ، گرم مصالحه واليس\_

ويلحى بنس حاولوں كى آدھى مقدار ۋاليس، كوفية ، يوتى ، آلو مصالحه ذال كر باتى حياول ڈالیں اور زعفرانی رنگ ڈال کر دم پر لگاتیں، آلوكوفة يونى برماني تناريب مردكري-

اس مصالح میں میری نبیث کرلیں، مائیکرد دو بو كليز مين وال كروهان وي، جيما سات منٹ ایکا تعیں، مائلکرو وولو میں سے نکالیں اور جو يحنى ج كئى ہے اس ميں سركه، سرح مرج ياؤور، اور ما السوس الأكر پييت سابناليس اور محرسوس کودنگز میں کس کر کے بغیر ڈھانے مائیکرو ودیو مِين تين تا جار منك تك يكالين أور ممر نكال سرونگ پلیٹ میں ڈال کر کیپ سے ساتھ

W

W

W

m

آدها جائے كا ججير آ دها کښ ایک کھانے کا چچیہ ایک عدد (پھینٹ لین) ايك روکھائے کے عظمے حسب ضرورت ڈیپ فرائی کے لئے

ميده مين بيكنيك ماؤوره چيني، مشمش ڈالیں، ایک پین میں مصن کو پچھلالیں، انڈ ااور دودھ ملا کر پیٹر تیار کر لیس ، اگر بانی کی ضرورت محسوں ہوتو ڈالیں، یہ آمیزہ گاڑھا بی رہے گا، پھر تیل کرم کریں اور بہا کو بکوڑوں کی طرح کے لیں کہ اچھی طرح کھول جائے، اب آمیزے میں اس سفیدی کونولؤ کردیں، تیار آمیزے کوئن میں ڈال کر فرج میں رھیں ،سیٹ ہوجائے تو ش ہے تکال لیں اور کریم اور لیموں کے سلائس سے

لال مرچ ياؤور کہنن،اورک پییٹ ایک چوتھائی کپ برا دهنی<u>ا</u> کنا جوا ہری مرجیس کی ہوئی 1361011

ياز کئي بھوتی 250 گرام محوشت کی بونی

ایک کڑای میں تیل گرم کرسکے اس میں يازسنهري كريس منك لال مرج يادَوْر، بلدي يا دُوْر، تابت گرم مصالح بهن ، دورک پييث اور

مطابق كزارين-

السلام عليم!

آب کے خطوط اور ان کے جوابات کے

يرمضان المبارك كامقدس وبإبركت مهيبنه

سابیطن ہے، بدوہ ماہ مبارک ہے جے اللہ تعالی

نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس ماہ مقدس کی آمد

کے ساتھ ہی مسلمان خواہ وہ دنیا سے نسی خطے میں

ہوں، ان کے معمولات زندگی ایک ماہ کے گئے

ينسر تبريل بو جاتے ہيں، عبارتين، رياضتين

بده حاتی ہیں ، صفائی سقرائی کا خصوصی اہتمام کیا

جاتا ہے، صرف ظاہری ہی ہیں باطنی بھی ، کاس

سے بغیر روزے کی محمل نہیں ہوتی، روزے کی

حالت بین مسلمانون کوظا ہری عبادات کے ساتھ

قلب کی صفائی اور اخلا قیات بر بھی زور دیا

كياب، روزے ميں الوائي جھلائے، جموك،

چغلی، نصول لغو باتوں سے دور رہنے کی تا کید کی

الله عليه وآله وسلم ب

کہ جو تحص جھوٹ بولنا اور دعا بازی نہ جھوڑے تو

الله تعالى كو بيه احتياج نبيس كه كوئى اينا كهانا پيا

كرناءالله كے خوف سے گناموں سے توبدكرنا

ہے، ایک ماہ کی تربیت کا مقصد سے کہ ہم باتی

گیاره ماه بھی ان جی اصولوں برگار بند رہیں،

زندگی نظم و ضبط اور سجائی کے ابدی اصولوں کے

روزه رکھنے کا مقصد بری عادتوں کوترک

ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ کی

صحت دسلامتی کی د عا دک کے ساتھ۔

جھلک رہاتھا،اس کے لئے گافتہ جی مبارک باری در شہوار پہلے تو آپ ادھرآ ئیں اور دائیں بالممن تسي بهي طرف ديكھئے، جي دوستوں نے كتني جُگہ نکالی ہے آپ کے لئے ،خوش ہیں ،چلیں ا<sub>س</sub> ہم آپ کوخوش آ مدید کہتے ہیں اور پیجمی کر پیمخل آپ لوگوں کی محبوں ہے سجاتے ہیں ایسے کیے ہوسکتا ہے بہاں آپ کو جگہ ند ملے سو بلا جھیک جون کے شارے کو بیند کرنے کا شکر آپ کی تعریف اور تنقید مصفیعن کول کئی شکریه قبول سیجیئے ان کی طرف سے، آپ کے ساتھ ساتهه بميس بفي فكفته شاه كاانداز بهت احيمالگا \_ آپ کی رائے کے ہم آئندہ بھی منتظر رہیں ے اب اس عفل میں آئی رہے گافتکر ہید ا جالا نور: ڈیرہ غازی خان ہے تھی ہیں۔ ٹائٹل کی جہاں تک بات ہے احیما تو تما لین ہاڈل کو دیکھ کر کرمی کے احساس میں اضافہ ہی ہوا، نجانے کیوں؟ حد ونعت سے فیفل یاب ہونے کے بعد حديث مباركه كاسلسله يزها، جوكه روشي كاكام انجام دے رہا ہے، فوائد و مسائل کے ذریع انتهائی مور احادیث سامنے آرای ہیں ،جس کے لئے بینین ادارہ محسین کے لائق ہے، باتی مستقل سليلوں ميں كانى خوشكوار اضافه موا ہے، انتا نامه كرى مين كاني شيندك كالنظام ب،انشاء قا ی شاعری ہو یا سفرنامہ اس کا کوئی تعم البدل تہيں، ململ ناول تي الحال ير مصحبين، خط جله جیجنے کی وجہ ہے، باتی سلسلے وارناول سدرة آلیا كالى پندآ رہاہ، ہاں البتدافسانے تقریباً فوزیہ باجی میں نے اپنی پہلی کادش''محب

W

W

W

a

k

S

0

S

t

C

تح برآپ کو بھیجا کریں ،اس کے بعد'' کاہددل'' کی طرف ہو تھے، اف سندس اتنارو مانس شاہ بخت کواور کوئی کام نہیں اور اس علینہ کو بھی دیکھو ذرا ، الحجي لكسى به قسط بهي بس نوفل كاكر دارسمجه ميس مہیں آیا ماں تو مای ہوتی ہے نہ گوری نہ کالی بہر حال مصنفہ بہتر ہجھتی ہے، تکمل نا ول''نقش محبت'' اور'د کہیں ہے شہنائی'' دونوں اس مرتبہ بند ہیں آئے وہی برانا ٹا کی ،اس مرتبہ ى فهرست مين نيا نام نظر آيا، مبك فاطمه بهت اجيما لكُما اكرجه كهاني يركهين كهين كرفت كمزورهي مکراس کے ماوجود دلچین کاعضر کئے ہوئے تھی آ گے چل کرمیک فاطمہ اچھا اضافہ ثابت ہوں کی حنا کی کہکشاں میں،افسانوں میں قرۃ انعین خرم ہاشمی اورمصباح کی خریر پیندآئی،سباس جی آپ ئے بڑی خوبصورتی سے ہرگھر سے اہم مسئلہ برقکم اٹھایا جو کہسو فیصد سے ہرروز یہی جمرارسالی دين إن آج كيايكا كين"-إب بات مو جائے سلسلے وار ناول کا، سدرة الملتي ايك برانام مكرنه جانے كيوں حناميں للهی جانے والی ان کی میر خریر کوئی خاص تاثر ند چھوڑ یائی ابھی تک ،کہائی میں بے حد الجھاؤہ، د میکھتے ہیں آگے چل کر کیا صورت حال اختیار كرنى ب جبك أم مريم اب تيزي ساختام كي طرف گامزن ہے، ایک کے بعد ایک کر دار کے مسئلے مسائل نیاتے سب کوخوشیاں بانٹ رہی

ے، اُم مریم کی تحریر کی پہلان ہی میں ہے ہیں ايندُ ، جو كه بيونا بهي جا ہے۔

مستقل سلسلے تھی آجھے تھے کسی ایک کی کیا تعریف کروں، چنگیاں والاسلسلہ تو سب سے زیادہ اچھاہے،اس مرتبہ تو بھگفتہ جی اپنا ایک دن تھی گزارا، حنا قارئین کے ساتھ بڑا بے ساختہ ین تھا ان کی روداد میں کہیں بھی مصنوعی پن کہیں

افسانوں میں سب سے اٹھی تحریر تر ہ العین رے اورسباس کل کی کئی اسم سکینداور مصباح نے جھی الحیمی کوشش کی ، کتاب نگر میں سیمیں کرن نے شہراد نيئر كى كتاب بر بردا إحياتبره لكهامستقل سلسلوں میں چکایاں، حنا کی عفل، قیامت کے بیان مے تو ہوتے ہی حناکی جان ہے جبکہ باتی سلسلے بھی کائی ا چھے تھے، آنی مہلی مرحبہ آئی ہوں اس تحفل میں

جكه ضرورد يحقيه كا-حرائعیم خوش آیر بدرلوں و جان سے آپ کو اس تحفل میں ، جون کے شارے کو بہند کرنے کا شكرية إلى رائ ان سطور كے ذريع مصنفين کو پہنچائی جا رہی ہے، عالی ناز تک آپ کی فرمانش مم نے پہنچا دی ہے، دیکھتے ہیں ہوسکتا ہے آئندہ کسی تحریر میں وہ تر اکیب لکھ بجھوا میں (البھی ان کو بھی نہیں آتی ہو کی ورنہ کا میاب نہ ہو جاتی بنانے میں) ہم آئندہ ماہ بھی آپ کی رائے

نے منظر ہیں گے شکر ہے۔ در شہوار: چک شیزاداسلام آباد سے تصی ہیں۔ فوزید آیی کیسی میں آی؟ ہر ماہ میں اس تحفل کو زوق وشوق سے مردھتی ہوں، آپ کا محبت بجرا انداز و مکی کرمبراجهی دل اس تنفل میں آنے کو جایا کیا آپ اجازت دیں گی۔

جون کاشارہ علیشاہ آغا کے ٹائنل سے سجاملا بن سوسو لكا احيها تهين لكا تو برا بهي تهين تها، اسلامیات والاحصہ پڑھتے ہی ہم عالی ناز کے ناولك كى طرف بھائے ہميشه كى طرح عالى اس مرتبہ بھی جھا کئیں ، تحریر کو بڑھتے ہوئے جارا دو جارليرلو خون بره ها موگا ( منس منس كر ) كيابات ہے عالی آپ کی مزاح لکھنا ہرمنعف کا کام ہیں موتا بیلو سنجیدہ تحریر لکھنے ہے کہیں زیادہ مشکل کام ہے اور بیمشکل کام عالی باز بخوبی کر رہی ہے نوزیدآنی آپ عالی ناز ہے کہیں کدوہ ہر ماہ ایک

قارئمن كو بتايا ، ومل شكفته جي آپ تو بهت قابل میں ایک ہی وقت میں استے زیادہ کام کر رہی ہے،اللہ تعالی آپ کومزید کامیابیوں سے نوازے

W

W

W

m

سليلے وار ناول "تم آخري جزيزه بو"ك طرف بڑھے، اُم مریم بڑی خوبصور کی ہے تمام كرداروں كو يجا كركے آگے برھ رہى ہيں، حالات و وا تعات برقسط مين نيا مور ليت بين، بس ایک ریزنب ہی ابھی تک انا کے کھوڑے پر سوار ہے، خر بہیں امیر ہے آپ اے بھی راہ راست بر لے آئیں کی ، ایک ماہ کے وقعے ہے سدرة المنتى "اك جہاں اور بے" كے ساتھ آلى اس ماہ کہائی آ گے بڑی ہے اور دلچسپ بھی ہو کی یقینا آگے چل کر مزید جہانوں سے متعارف سروا تنیں کی (کرداروں کے) ناولٹ میں تمبر ون ناولت عالى ناز كاربا، يبلي تو ناولت كا نام یوتے ہی مدیس یانی آگیا، اور سے عالی ناز کا لکھنے کا اسٹائل بہت خوب الیکن عالی ہمیں آپ ے ایک شکایت بھی رہی اس تحریر بڑھنے کے بعد، کیا ہی احیما ہوتا جوآب کول محمیے بنانے کی تراكيب بهي لكهيديق جارا بهي بهلا موجاتا ،خيراين ایی جٹ یی تحریدں کے ساتھ آئی رے گا، روسرانا ولك وتنلى كا آشيانه مهك فاطمه في لكها، تحرير كاعنوان زياده پسندآيا ،مهك فاطمه ننځ مصنفه ے اس سے پہلے یہ نام حنا میں نظر میں آیا، بہرحال نِی ہونے کے باوجود مہک نے ایک اچھی تحرمیر فارئین کو دی ،سندس جبیں کا ناولٹ'' کاسہ دل اب کھ کیانیت کا شکار ہوتا جارہا ہاس ماه بھی کچھ نیاین نظر تہیں آیا کہائی میں ، وہی بخت كاعلينه ير فدا مونا اور وبي حباكي بي بنمل ناول میں رافعدا عجاز کی تحریر بیند آئی جبکه روبینه

2014 مرح 257

سعید کا ناولٹ کوئی خاص تاثر نہ جھوڑ سگا،

(10000000 For Fair Beautiful Skin

جون کے شارے کو پیند کرنے کاشکرید،غزلیات شالع كرنے كے سلسلے ميں ہم معدرت واستے ہیں، "میری دائری" کے سلسلے میں اگر آپ اپنا ابتخاب بمجین تو وہ شائع ہوسکتا ہے، اپنی رائے سے آگاہ کرتی رہے گاشکریہ ہم آئندہ بھی آب کی رائے کے منظرر ہیں سے شکر ہے۔ رافعہ حیدم کی ای مثل سیالکوٹ سے موصول

ہوئی ہے وہ مفتی ہیں۔

جون کا شاره اس مرتبه جلدل گیا، ٹائٹل پیند آیا، حمد و نعت اور بارے بن کی باری باتوں سے روح کوتر وٹاڑہ کیا، انشاء جی سے ہیلو ہائے کی اور ایک دن حزا کے ساتھ میں فتکفتہ شاہ سے ملاقات کی، شکفته شاه کے سلیلے "چکلیاں" کی طرح ان کے شب وروز کا احوال بھی نے حداجیما لگا، برا خوب انداز بیان تها سلیلے وار نا ول دونوں ي بهترين من عظم جبكه ناولث مين "كاسه دل" اور دوتنلی کا آشیانهٔ میندآئے ، ممل ناول بھی اچھے يقيه، انسانون مين " آنو گراف" " " اڄم مسّله " اور "بدرياصين" إجهير تهيء مصباح نوشين كي تحرير ہیشہ کی طرح دمھی تھی نہ جانے مصباح مسائل سے بھر بور کیوں محقی ہیں، مستقل سلسلے سبھی

رافعہ حیدرلیسی ہیں؟ جون کے شارے کو بندكرنے كاشكرىية آب كى دائے ان سطور كے ذر لیے مصنفین کومل کئی ہیں اپنی رائے ہے آگاہ کرتی رہے گاشکر ہیہ۔

ينود كالبريري كأينو فريمنگ يوائد ، حاس معامد بہلی دفعہ خط لکھر ہی ہوں ، اس ماہ کے لئے مشاہد پر اسٹے ذائجہ فران کی کہولت مو تودیب دفعار اللہ تفصیلی تجرب کے ساتھ مسسسسے دوکان نروز کو مدر کا دخت کی بالانے کے ساتھ مسسسسے دوکان نروز کو مدر کا دخت کی بالانے بہا۔ میلی دفعہ خط لکھ رہی ہوں ، اس ماہ ۔۔
اتنا ہی آئندہ انشاء اللہ تفصیلی تجرب کے ساتھ سے اللہ داکان فرید فرائندہ انشاء اللہ تفصیلی تجرب کے ساتھ سے اللہ داکان فرید کر دخت کی بالانے معلمہ مار اللہ ہم کا اللہ میں اللہ می

لکھ کرآپ کو تھیج ہے، پڑھ کرضرورضرورا پنی قیمتی رائے دیں، جس کے لئے میں آپ کی تہدول ہے مشکور وممنون رہوں گی، اگر آپ نے خط شامل اشاعت کیا تو آئندہ ماہ بھر پور تبھرے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔

W

W

W

m

ا جالا نوركيسي مو؟ كا في عرصه بعد السمحفل میں تشریف آوری ہوئی ،آپ کا افسانہ متعلقہ شعبے كو پہنجا ديا ہے، قابل اشاعت مواتو ضرور شائع ہوگا، آین ای کا اماری طرف سے شکر بدادا سیجے گا، اللّے ماہ بھی ہم آپ کی رائے کے مشتظر رہیں

شازیدانعام شازی: کراچی سے تھتی ہیں۔ حناكي يوري ثيم اورتمام قاري بهنول كوميرا پیار بھرا سلام، جون کا ٹائٹل بہت احیما لگا، سردار محودصاحب نے بولیو کے بارے میں بہت اچھی باتیں کیں اور وزیراعظم صاحب کو بہت اچھا مشور ہمی دیا آگر سردار صاحب جیسے لوگ ایسے ہی اس معاملے بہ آواز اٹھاتے رہے تو وہ دن دور نہیں جب یا کنتان بھی پولیو فری ملک کہلا تے گا،

حمد باری تعالی اور نعت رسول مقبول التلطیح (سجان الله)، شاعری کی قدر نہیں اور کتاب تکر ے بڑھ کر بہت اچھالگا، جب تک ہم لوگ ایسے موضوعات بہتمرے کرتے رہیں گے، ادب کی قدر کرنے والوں میں کی نبیس آئے گی۔

شَکّفته شاه کے شب و روز کا احوال جان کر احیما نگا، حاصل مطالعه اور میری دُائری بھی اجیما

W

W

W